

# سقوط دهاكه

عياري وغداري كي شرمناك داستان

سيدزيدز مان حامد

سیدی و مرشدی رسول الله و میشود کی خدمت اقدس میں هدیه، عشق و ادب

نام تصنیف : سقوط دها که: عیاری وغداری کی شرمناک داستان

مصنف : سيدزيدزمان حامد

ناشر : براس نیکس،راولپنڈی

تقليب حروف : براس ٹيکس ٹيم

مجلس ادارات : سميع الله بخاري، ثنا ئله مهدي

كتاب وآرائش : وقارصد يقي

مطبع : سهل پرنٹرز،راولپنڈی 0333-5255265

تاریخ اشاعت : فروری، ۲۰۲۰ء

قیمت : ایک ہزارروپے

راولپنڈی، پاکستان

www.zaidhamid.pk

syedzaidzamanhamid@gmail.com

نوك: اس كتاب كومصنف كي اجازت سے امت مسلمه كي فلاح كيليے تقسيم كيا جاسكتا ہے۔

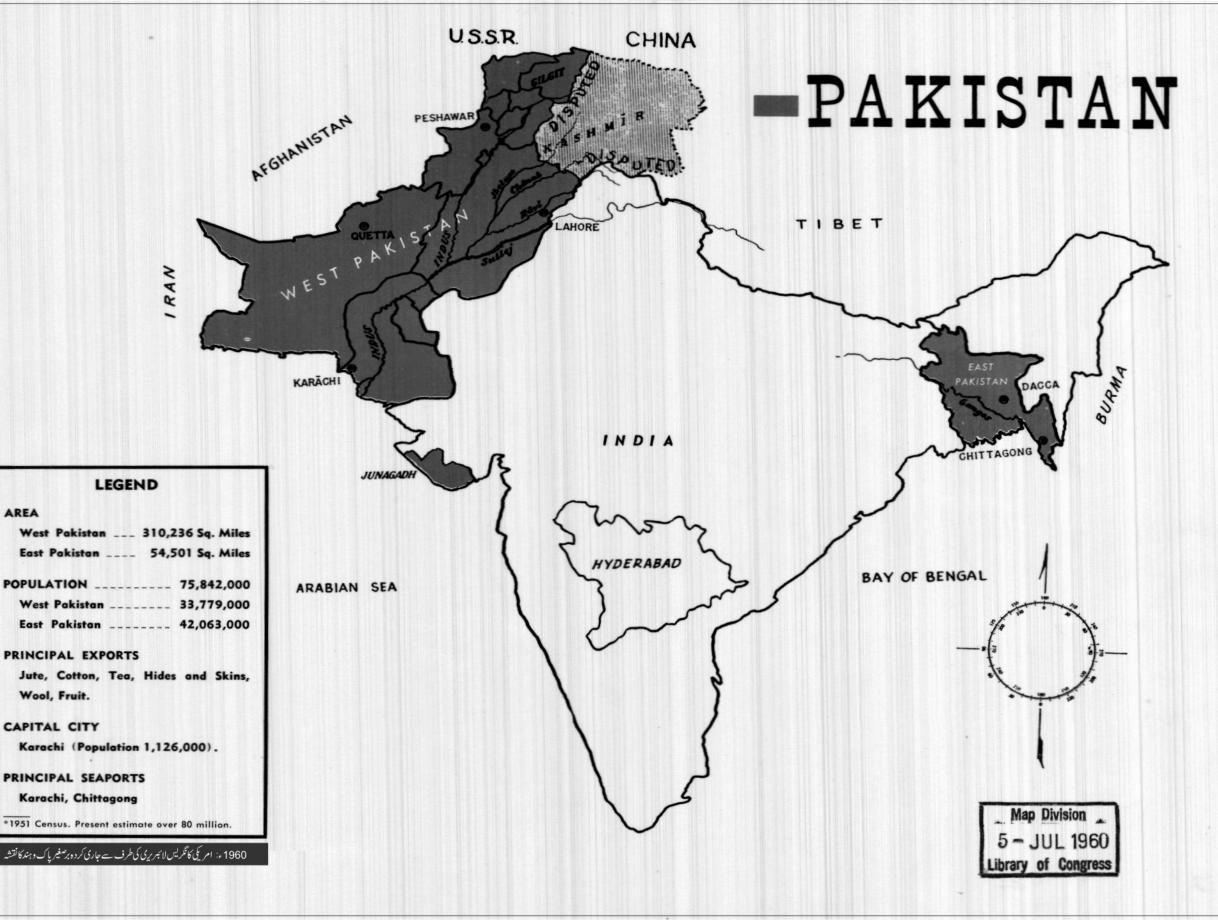

AREA

Wool, Fruit.

- 🖈 پاک فوج نے دس لاکھ بنگالی عور توں کی عصمت دری کی۔
- 🖈 مغربی پاکتان کی طرف ہے مشرقی پاکتان کی حق تلفی اوراستحصال کیا گیا۔

یہ وہ تاریخی خرافات ہیں کہ جنہیں نسل درنسل خود پاکستانی قوم میں ایک منظم سازش کے تحت پھیلا یا جاتا رہا ہے کہ جس کا مقصد قوم میں احساس ذلت ورسوائی کو بڑھانا اور پاک فوج کی تذلیل کرنا تھا۔ جیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک سرکاری طور پر پاکستان کی جانب سے اس جھوٹے بھارتی بیانے کورد کر کے تاریخ کو از سرنو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں حکومتیں اور فوج اس جھوٹے بیانے پر خاموش رہے، اس کا جواب تو انہی کو دینا ہے، مگر ہم اس کتاب میں اس جھوٹے پر اپیگنڈے کو تاریخی حقائق وشوا ہدے ذریعے ضرور دکریں گے اور انہی تاریخی حقائق وشوا ہد کی درفیع میں سقوط ڈھا کہ کی حقیقی تاریخ کو از سرنو بیان کیا جائے گا۔

وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی بناء پر ہمیں بیصدمہ برداشت کرنا پڑا، وہ کون سے لوگ تھے کہ جواس مکروہ سازش کے مرکزی کردار تھے، ان کا کیا عبر تناک انجام ہوا، مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی حقیقت عبر تناک انجام ہوا، مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی حقیقت تعداد کیا تھی، کیا بیٹ تکست عسکری تھی یا سیاس، بنگلہ دیش میں ہونیوا لے تل عام کی حقیقت کیا ہے، مکتی بابنی جیسی دہشت گرد تنظیم کس کی بنائی ہوئی تھی، مشرقی پاکستان کو توڑنے کی سازش کب سے ہورہی تھی، پاکستانی سیاسی جماعتوں کا سقوط ڈھا کہ میں کیا نا پاک کردار تھا، ایوب خان اور پاک فوج کی جانب سے کیا کو تا ہیاں ہوئیں۔۔۔اور پھر چاروں طرف سے دشمن کے نرضے میں گھری ہوئی مختصری پاک فوج نے شجاعت ودلیری کی کیسی شاندارداستانیں رقم کیس، وہ سب پھھابہم بیان کریں گے۔

یہ سب اب لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جانب تو ہم تاریخ سے سبق سکھ کریہ تہیہ کرلیں کہ ان شاء اللہ، آئندہ بھی دوبارہ کوئی اور''سقوط ڈھا کہ''نہیں ہونے دینے۔۔۔اور دوسری جانب پاک فوج اور پاکتانی قوم میں اس غیرت مندا نہ جذبہء انقام کوبھی بھڑ کا نا ہے کہ جس کے تحت ہمیں ان تمام مظالم اور زخموں کا قرض ابھی چکا ناباقی ہے کہ جو ہمارے اندر کے غداروں اور خارجی و شمنوں کے ذریعے ہمیں گئے ہیں۔ نہ ہم وہ زخم بھولے ہیں، نہ ہم نے معاف کیے ہیں اور ان کا انتقام لیا جائے گا۔ آج جو مظالم شمیر میں اور بھارت کے اندر مسلمانوں پر توڑے جارہے ہیں، وہ بھی ہمیں یا د دہانی کرارہے ہیں کہ جب تک کہ اس موذی مشرک و شمن کا سرقلم نہیں کیا جائے گا، یہ برصغیر میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کوعذاب بنا کرر کھے گا۔ جوقو میں اپنی تاریخ بھلا پیٹھتی ہیں، نقد پر پھران کا جغرافیہ بہت جلد تبدیل کردیتی ہے۔

الله پاکستان کا حامی و ناصر ہو،اب کسی حال میں اس سنر ہلالی پرچم کورسوانہیں ہونے دیا جائے گا۔۔۔وشمن اورغدارسب سن لیں۔۔۔!!!

سیدز بیدز مان حامد 16دسبر2019ء (سقوط ڈھا کہ کی48ویں بری ) راولینڈی، پاکستان

## ببش لفظ

سقوط ڈھا کہ ہماری تاریخ کا ایک المناک اور عبر تناک باب ہے۔ غیروں اور دشمنوں کی مکاری اور سازشوں سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں کہ ان کا تو قیام پاکستان سے ہی یہی کردار رہا ہے، مگر دکھ تو اپنوں کی غداری اور حماقتوں کا ہے کہ جس کے سبب پاک سرز مین کواس قدر گہرازخم برداشت کرنا پڑا کہ اندرا گاندھی جیسی مشرکہ دشمن بھی اپنے تکبر میں بول اکھی کہ'' آج ہم نے مسلمانوں کے ہزار سالہ دور حکمرانی میں اپنی غلامی کا بدلہ لے لیا ہے''۔

سقوط ڈھا کہ کا دکھ تواپی جگہ، مزید تکلیف دہ امریہ ہے کہ سانحہ کے تقریباً نصف صدی کے بعد بھی ہم بحثیت ریاست اور قوم نہ تواس سانحے سے کوئی سبق سیکھ سکے اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی قومی بیانیر تیب دے سکے۔

پچھلے پچاس برس سے ایک شرمناک پراپیگنڈہ وٹمن کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے کہ جے ہماری صفوں میں موجود غدار اور جاہل دونوں ہی بغیر سوچے سمجھے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں زہر کی طرح گھولتے رہے ہیں۔ نہ توریاست پاکستان نے ، نہ حکومتوں نے ، نہ ذرائع ابلاغ نے اور نہ ہی دانشوروں نے تاریخ ودلیل کی بنیاد پر دشمنوں کے ناپاک پراپیگنڈ کا جواب دیا۔ جیرانی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود پاک فوج نے بھی سرکاری طور پر مشرقی پاکستان کی تاریخ اور حقائق پر کوئی مستند بیانیہ قائم نہیں کیا۔ دونسلیس گزرگئیں اور ابھی تک جھوٹ ، افواہ ، پراپیگنڈہ اور خرافات پر بینی بیانیہ نیسل درنسل آگے منتقل ہوتا جارہا ہے۔

سقوط ڈھا کہ کے بعد مشرقی پاکتان میں، حکومت پاکتان اور پاک فوج کے تمام ریکارڈ اور کاغذات دشمن کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ آنے والے وقتوں میں جب پاکتان نے کوئی اپنامرکزی بیانی پیش نہیں کیا تو پھر دنیانے وہی بیانی قبول کیا کہ جو جنگ میں کامیا بی حاصل کرنے والے مکار دشمن نے بیان کیا۔

مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھارت کاسب سے ناپاک پراپیگنڈہ کہ جوآج تک جاری ہے، وہ بہے کہ:

- 🖈 92 ہزار پا کتانی فوجیوں نے ہتھیارڈالے۔
- 🖈 پاک فوج نے 30 لا کھ بنگالیوں کاقتل عام کیا۔

۲

1

## 90 بزار\_\_\_?؟؟

دشمن کی جانب سے جس پراپیگنڈے کوسب سے زیادہ ہوا دی جاتی ہے، وہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ پچھلے بچاس سال سے ہماری نسلوں کو بتایا جاتا رہاہے کہ مشرقی پاکتان میں 92 ہزار پاکتانی فوج نے نہایت شرمناک انداز میں ہتھیار ڈالے۔اس سے بات شروع کرتے ہیں۔

مشرقی پاکتان میں پاک فوج کی صرف ایک کورتھی۔عام حالات میں ایک کور میں تقریباً 50 ہزار کے قریب فوج ہوتی ہے اوراس میں شیکوں اور تو پخانے کے دستوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ شیکوں اور تو پخانے کے دستوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ایک کورجھی مکمل ندھی۔اس کے علاوہ مشرقی کور میں موجود کئی بڑگا کی رخمنٹس نے بغاوت بھی کردی تھی اور بھارتی فوج اور کمتی باخی کے ساتھ ملکر پاک فوج کے خلاف ہی ہتھیا را ٹھالیے تھے۔

مارچ1971ء کے آغاز میں تقریباً 27 ہزار فوج مشرقی پاکتان میں تعینات تھی کہ جس میں سے 18 ہزار بنگالی رحمنٹس کے سپائی سے ۔ پاک فوج کی بنگالی نوٹس کی بغاوت کے بعد 15 مارچ تک پورے مشرقی پاکتان میں صرف 9 ہزاروہ فوج تھی کہ جس کا تعلق مغربی پاکتان سے تھا۔ بعد میں دوڈویژن، بعنی تقریباً 23 ہزار پیادہ فوج صرف اپنی رائفلوں کے ساتھ پی آئی اے کے جہازوں میں مشرقی پاکتان سے تھا۔ بعد میں دوڈویژن، بعنی تقریباً 23 ہزار پیادہ فوج صرف اپنی رائفلوں کے ساتھ پی آئی اے کے جہازوں میں مشرقی پاکتان میں ہی چھوڑ دیئے تھے۔ 8 ماہ کی جنگ میں اس میں سے پاکتان بھی کوئی 5 ہزار کے قریب شہیدیا زخمی ہوگئے۔ لہذا کسی صورت میں بھی پاک فوج کی تعداد 35-30 ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اگران کے خاندانوں ، عورتوں اور بچوں اور حکومت پاکتان کے دیگر سویلین ملاز مین کو بھی شامل کرلیا جائے توکل ملا کرقیدیوں کی تعداد 45-40 ہزار کے درمیان ہی بنتی تھی۔

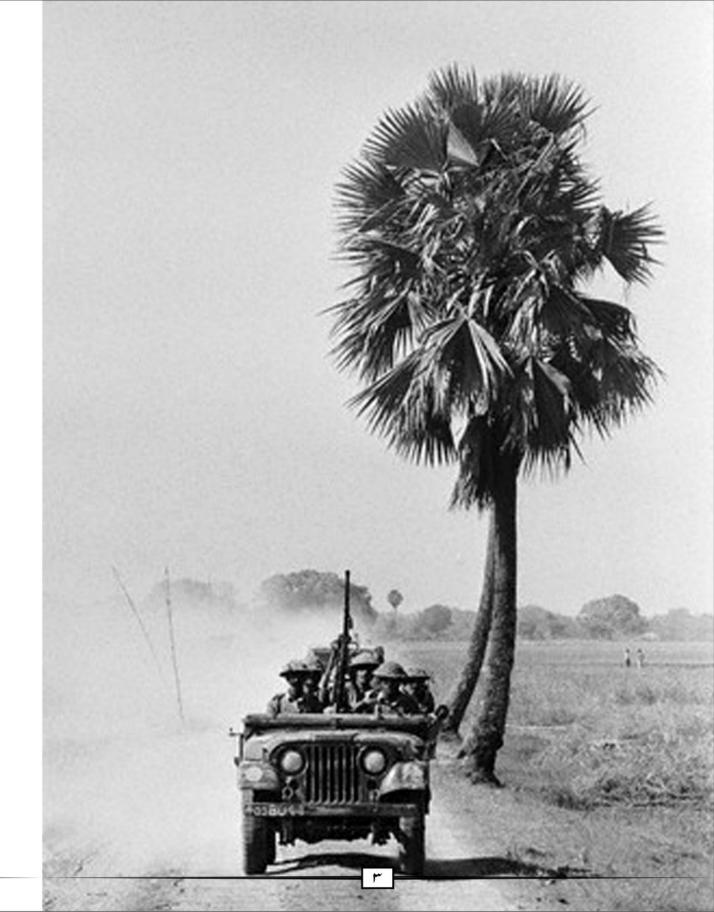

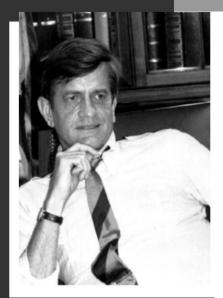

1971ء میں ڈھا کہ میں 35 ہزار پاکستانی فوجیوں کا 2 لاکھ بھارتی فوجیوں اوران کے تربیت یا فتہ ایک لاکھ سے زائد بنگالیوں کے خلاف لڑنا، یقینی طور پر ناممکن تھا۔

چارلس ولسن رکن امریکی کانگریس

66

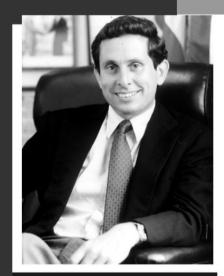

اسٹیفن سولارز رکن امریکی کانگرلیں

پاکستان مخوس اور مضبوط خوبیوں کا حامل ملک ہے۔ پاکستانی قوم متحرک اور باحوصلہ ہے۔ ہمیں 1971ء کے واقعات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ 35 ہزار پاکستانیوں کیلئے ایک مشکل علاقے میں عددی لحاظ سے بہت بڑی بھارتی فوج اور بھارت سے تربیت یافتہ بنگالی مکتی بائی سے لڑنا، بقینی طور پر ناممکن تھا۔



کرش چندر پنت سابق بھارتی وزیر دفاع

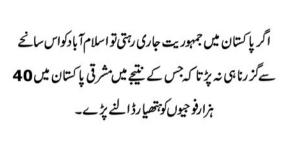

66

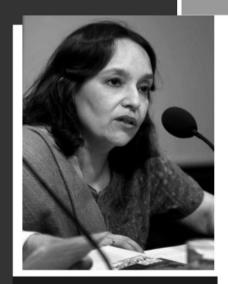

شرمیلا بوس بنگالی، ہندوصحافی وتجز بیذگار

مارچ 1971ء میں مشرقی پاکتان میں موجود مغربی سپاہیوں
کی کل تعداد 12 ہزارتھی۔نازک صورتحال سے نمٹنے کیلئے مزید
دستے لائے گئے۔71ء میں کمانڈرایسٹرن کمانڈیفٹینٹ جزل
اے کے نیازی کے مطابق ان کے پاس فوج کے مجموع طور پر 34
ہزارا فراور سپاہی تھے۔ باقی پولیس ،سول آفیسر، سٹاف اور بچ ہی
رہ جاتے ہیں۔ان کو ملاکر تحویل میں لیے جانے والوں کی تعداد
تقریباً درست ہوسکتی ہے۔تا ہم ہے کہنا کہ 93 ہزار فوجیوں کوقیدی
بنایا گیا، مراسر غلط ہے۔''





بھارتی نژاد ہندوبنگالی دانشورشرمیلا بوس اس حوالے سے کہتی ہیں:

''تیس لا کھ کا عددایک بہت بڑی افواہ کے سوا پچھنہیں۔ جب تک قابل اعتماد تعداد کے حوالے سے معلوم نہیں ہوجاتا، دانشوروں اور تجزبی نگاروں کو اسے باربار دہرانا ترک کر دینا جا ہیے۔''

عصمت دري كواقعات مصمتعلق شرميلا بوس كهتي بين:

''1971ء کی جنگ میں جنسی تشدد کے مسکلے کوسیاسی محاذ پر تو بہت اچھالا گیا، کیکن اس پر قابل اعتاد مواد بہت کم دستیاب ہے۔ 1971ء کے دوران جنسی تشدد کے بارے میں صرف چند شہادتیں ملی ہیں جن کو بار بار تبصروں میں دہرایا جاتا ہے۔ ان واقعات پرچیخ و یکار کا مقصد صرف ''دشمن'' یعنی پاکستان کو بدنام کرنا تھا''۔

### 66

### بنًا لى صحافى تجل حسين اس حوالے سے كہتے ہيں:

''دی مارنگ من (ڈھاکہ) کے ایڈ یٹرانوارالحق ہوبی نے اپنے انگریزی جریدہ میں شائع ایک مضمون میں شخ جیب کے دیئے گئے 30 لاکھ کے عدد پر سوال اٹھایا۔انہوں نے آسان حسابی قاعدے سے ثابت کیا کہ اگر 9 ماہ میں پاکتانی فوج کے ہاتھوں 30 لاکھا فراد مارے جاتے ہیں تواس حساب سے 25 مارچ سے 16 دیمبر 1971ء تک 267 دن بنتے ہیں۔ جس کا مطلب سے ہوا کہ ہر دون 11,236 لوگوں کوٹل کیا گیا۔اتی زیادہ تعداد میں ایک دن میں لوگوں کا قبل اور پھران کی لاشوں کوٹھ کا نے لگا نا در پھران کی لاشوں کوٹھ کا نے لگا نا

اب سوال میہ ہے کہ بھارت کی جانب سے '90 ہزار'' قیدیوں کا پراپیگنڈہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگراس وقت کی حکومت کیوں اس جھوٹ کولیکر آگے پھیلاتی رہی۔اس کے پیچھے کیا مقاصد کارفر ماتھے؟ یہ پراپیگنڈہ کس کے مفاد میں تھا؟اس جھوٹ کا فائدہ کس کس کو ہوا؟ ان سوالوں کا جواب آگے دیا جائے گا۔

دوسری جانب جس پراپیگنڈے کو بہت ہوا دی جاتی ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش میں پاک فوج کی جانب سے 30 لا کھلوگوں کا قتل عام ہوا اور لا کھوں بنگالی عور توں کی عصمت دری کی گئی۔

بنگاہ دیش میں پاک فوج کے ہاتھوں 30 لاکھ لوگوں کا قتل عام ایک مکمل طور پرمن گھڑت، بے بنیاد اور انتہائی غیر بھینی وغیر فطری عدد ہے۔ دنیا کی کسی بھی فوج کیلئے، اتنی قلیل تعداد کے ساتھ، اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ افراد کوموت کے گھاٹ اتار ناممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اس عدد کے حساب سے پاک فوج نے ایک دن میں تقریباً 12 ہزار لوگوں کو مارا، جو کہ کسی بھی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس پرا پیگنڈے کا کوئی سر پیرسرے سے ہی نہیں۔ دراصل یہ پرا پیگنڈہ بھی سقوط ڈھا کہ کے بعد مجیب اور اس کی جماعت نے پھیلا یا تاکہ مشرقی پاکستان کے عوام میں پاک فوج کے حوالے سے نفر سے کومزید بھڑکا یا جائے اور اسے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے جواز کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ مجیب چونکہ نوز اکدہ بنگلہ دیش کی این بیائی بنگا لی عوام کی مجبوری تھی، اور اس بیائے کو قبول کرنا ہی بنگا لی عوام کی مجبوری تھی، اور اس بیائے کار دیا اس پر سوال اٹھانا ہی ملک سے 'غداری'' کے متر ادف تھا۔

کوئی بھی عسکری تجزید کار، دانشور، متند صحافی یا تاریخ دان جو پاک فوج کی عسکری تاریخ وروایات سے واقف ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ پاک فوج عورتوں اور بچوں کا قتل عام اور بے حرمتی کرنے والی فوج ہی نہیں ہے۔ نہ یہ اس کا مزاج ہے، نہ اس کی تربیت اور نہ ہی نہیں موجود افسر وں اور جوانوں کا دین اور اخلاق ان کو انسانیت کے قل عام کی اجازت دیتا ہے۔ جدید دور کی تاریخ میں جوظلم وستم کہلی اور دوسری جنگ عظیم میں دنیا کی تمام عالمی طاقتوں نے برپا کیے ہیں، اس کی کوئی ایک مثال بھی پاک فوج کے حوالے ہے نہیں دی جاسکتی۔ بیمکن ہے کہ مشرقی پاکستان میں کمتی ہفتی کے ہاتھوں پاکستانیوں کے سفا کا نقل عام کود کی کے کرانفرادی طور پر کسی افسریا جوان نے مجرکا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہو، یہ انفرادی فعل تو ہوسکتا ہے ، مگر بحثیت ایک فوج کے ہمارے افسروں اور جوانوں نے انتہائی عمرکا دامن ہاتھ سے جھوڑ دیا ہو، یہ انفرادی فعل تو ہوسکتا ہے ، مگر بحثیت ایک فوج کے ہمارے افسروں اور جوانوں نے انتہائی نامساعد اور مشکل ترین حالات کے باوجود بھی بھی انسانیت نہیں بھولی۔ ان پر 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کے تی کا الزام نہ صرف تاریخ کا قتل ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی گئی بہتان۔

آ یے اس سفاک پرا پیگنڈے کے حوالے سے چند غیر جانبدار مبصرین کی رائے جانتے ہیں۔

#### **BANGLADESH**

victim of black propaganda intrigue and Indian hegemony

Mohammad Tajammul Huss



معروف سفار تکارقطب الدین عزیز اس بارے میں کہتے ہیں:

'' یہ بات نا قابل یقین ہے کہ شرقی پاکتان میں پورے 9ماہ کی خانہ جنگی کے دوران، پاکتان آرمی جو بمشکل 3 ڈویژن تھی،اور 18 سومیل کمبی بھارتی سرحد پر پھیلی ہوئی تھی،کو ماسوائے اس کے کوئی کام نہ تھا کہ ہرروز 13 ہزارا فراد کے تل کے گھناؤنے دھندے میں مصروف رہتی۔''



### 66

معروف بھارتی مصنف خشونت سنگھاس حوالے سے کہتے ہیں:
'' پنجابی سپاہی،خواہ بھارتی آرمی کا ہویا پاکستان آرمی کا،ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔دونوں بنیادی انسانی اقدار پریفین رکھتے ہیں۔میرے لیے یہ یفین کرنا بہت مشکل ہے کہ پاکستان آرمی نے 1971ء میں مشرقی پاکستان میں تمیں لاکھ بنگالیوں کوئل کیا اور دولا کھ عورتوں کی آبروریزی کی۔ ایسے سنگین الزامات لگانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے''۔



#### 66

ركن امريكي كانگريس چارلس ولن اپنے خيالات كا اظہار يوں كرتے ہيں:

''مشرقی پاکستان میں 1971ء میں تعینات 40 ہزار یا اس سے کم پاکستانی فوجیوں نے تمیں لاکھ بنگالیوں کاقتل عام کیا اور دولا کھ خواتین کی عصمت دری کی، ایک ایساعگین الزام ہے کہ جس کوعقل تسلیم کرنے سے انکاری ہے'۔



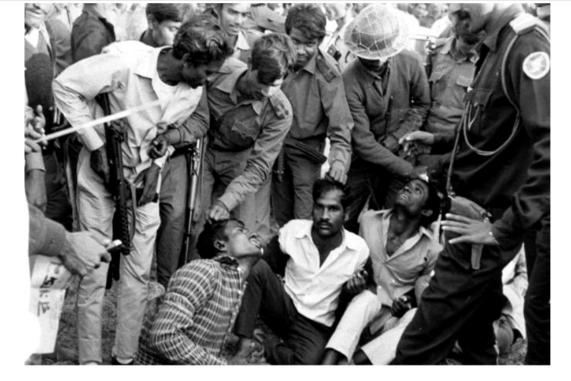

در حقیقت پیتمام اعدادوشار پاکستان کے بدترین دشمن اورغدار شخ مجیب کی جانب سے پیش کیے گئے تھے کہ جس کی بدنیتی واضح تھی ۔ حتیٰ کہ سفاک دشمن بھارت بھی اس عدد کی حمایت نہ کر سکا۔ مارچ سے دسمبر 1971ء کے درمیان مشرقی پاکستان میں قتل عام ضرور ہوا،کیکن پیل عام مکتی بائنی اور بھارتی فوج کے ہاتھوں ہوا تھا، نہ کہ پاک فوج کے۔

مکتی باخی کے غنڈوں نے پاکستان سے پیارکرنے والے بنگالیوں اور بہاریوں کو بے دردی سے تل کیا، اور اپنے ان جرائم کو چھپانے
کیلئے اس قتل عام کا تمام تر ملبہ پاک فوج پر ڈال دیا۔ مجیب اور بھارت کی جانب سے کیا گیا بیسفا کا نہ جھوٹ اتنا ہے بنیادتھا کہ تاریخ
میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بنگلہ دیش میں مجیب کے اقتد ارسنجا لئے کے بعد مرنے والوں اور کمشدہ افراد کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کیا
گیا اور اس کمیشن کو پورے بنگلہ دیش سے صرف 2 ہزار افراد کی ہی شکایات موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ مجیب کی ہی حکومت میں
عورتوں کے آبرورین کی حوالے سے ایک برطانوی ادارے کی مدد لی گئی، جس نے تمام ترتحقیقات کے بعد بیر پورٹ پیش کی کہ بنگلہ
دلیش کے قیام کے بعد جن حاملہ خواتین سے انہیں واسط پڑاان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں تھی۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر ہی چکے ہیں کہ پاکستان فوج ایک پیشہ ور فوج ہے اور دنیا کی کوئی بھی مسلمان پیشہ ور فوج ،میدان جنگ میں ایسی گھناؤنی حرکات نہیں کرتی ۔لہذا بیتل عام اور آبروریزی کا پراپیگنڈہ ایک ایسا مکروہ اور بے بنیاد جھوٹ ہے کہ جس پر بات کرنا بھی وقت کاضیاع ہے۔

9

## سنهرادور اور سازشون کا آغاز

1957ء میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے اقتد ارسنجا لئے کے بعد پاکستان میں صنعتی وزری ترقی کے ایک نے دورکا آغاز ہوا۔ یہ وہ دورتھا کہ جب پاکستان بوری دنیا میں عزت ووقار کے ساتھ ایک عظیم ترعالمی صنعتی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ ایوب خان کا معاشی پلان پاکستان میں زری اورصنعتی انقلاب بر پاکر رہا تھا۔ دس سے زائد ڈیم بنانے پر کام ہورہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تعمیر کیا جارہا تھا اور پاکستان کی صنعتیں اس قدر ترقی کر چکی تھیں کہ ہم ملک میں ہی ڈیز ل انجن اورٹینک بنانے جارہے تھے۔ چین، جاپان اور کوریا کے انجینئر زپاکستان میں تربیت لینے آتے تھے۔ پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے، چین، مالٹا، متحدہ عرب امارات جیسے کئی مما لک کی ایئر لائنز بنانے میں ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جرمنی جیسا ترقی یا فتہ ملک پاکستان سے قرض لیا کرتا تھا۔ پاکستان اپنا خلائی مشن بھی شروع کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ 65ء کی جنگ میں پاک فوج کی شاندار کار کردگی کے بعد پاکستان پوری دنیا میں ایک مضبوط عسکری طاقت کے طور پر بھی انجر کرسا منے آیا تھا۔

65ء کی جنگ سے پہلے ہی ملک دشمن طاقتیں پاکستان میں ہر پا ہو نیوالے زرع صنعتی وعسکری انقلاب سے خوفز دہ ہو چکی تھیں، اور عالمی سطح پرساز شیں شروع ہو چکی تھیں کہ کس طرح پاکستان کی افرادی منعتی اور عسکری طاقت کو تباہ کیا جا سکے۔ سرد جنگ کے اس دور میں روس اور ہرات پہلے ہی ایک دوسرے کے مضبوط حلیف تھے اور پاکستان امریکہ اور دیگر مغربی دنیا کے حصار میں تھا۔ مگر پاکستان کی ابھرتی ہوئی طاقت سے بھی خائف تھے۔ لہذا سازش کے تحت پہلے پاکستان کو 65ء کی جنگ میں دھکیلا گیا، اور پھر اس جنگ کو استعمال کرتے ہوئے ایوب خان کو اقتدار سے ہٹانے کی تحریک چلائی گئی۔ ان سب سازشوں کے مقاصد میہ تھے:







- 1- ابوب خان کوفوری طور پراقتدارہے ہٹا کرایسے افراد کوطافت میں لایا جائے کہ جو پاکتان کی صنعتی ترقی کو تباہ وہر باد کرسکیں۔
  - 2- مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے۔
- 3- 65ء کی جنگ میں افواج پاکستان نے جود نیامیں عزت کمائی تھی اسے ٹی میں ملاکر قوم کے سامنے اسے رسوا کیا جائے۔ اس مشن کو پورا کرنے کیلئے بھارت، روس، امریکہ اور اسرائیل نے مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹواور مشرقی پاکستان سے شخ مجیب الرحمٰن کا انتخاب کیا۔

## "صاف شفاف" انتخابات

اس سے پہلے کہ ہم اس سازش کے کرداروں کو مزید بے نقاب کریں، ایک اور پرا پیگنٹرے کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے دانشور دانشور دانشور یا دانشہ یا نادانستہ طور پر حقیقت بنا کر پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ پرا پیگنٹرہ 1970ء کے انتخابات کے''صاف و شفاف''ہونے سے متعلق ہے۔آپ نے اکثر سناہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ شفاف انتخابات تھے۔ در حقیقت یہ ایک انتہائی مکروہ اور جھوٹا پرا پیگنٹرہ ہے۔ دراصل 1970ء کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاند لی زدہ، کر پٹ اور غیر شفاف انتخابات تھے۔

مغربی پاکستان کی حدتک توبہ بات درست ہے کہ انتخابات میں سرکاری طور پریاسیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی دھاند لی نہیں کی گئی۔ مشرقی پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف تھی ۔ گو کہ حکومت پاکستان نے انتخابات کے نتائج میں کوئی وخل نہیں دیا مگر دوسری جانب تمام انتخابات کو کمتی بانی کے دہشت گردوں کی جانب سے ہائی جیک کرلیا گیا تھا۔

### بر يگيد بيرُ صديق سالک

مشرقی پاکستان میں تعینات پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے افسر میں جرصدیق سالک اپنی کتاب' میں نے ڈھا کہ ڈو ہے دیکھا'' میں 1970ء کے انتخابات کا آٹکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں:

مشرقی پاکستان میں پولنگ اسٹیشنوں پرحالت مختلف تھی۔ عوامی لیگ کے غنڈوں نے اکثر مقامات پر دبد ہا جمار کھا تھا، وہ مرضی سے دوٹ ڈلوار ہے تھے۔ پولنگ افسروں اور پریزائیڈنگ افسروں نے اپنے متعقبل کے حکمر انوں کومن مانی کرنے کی چھٹی دے رکھی تھی۔



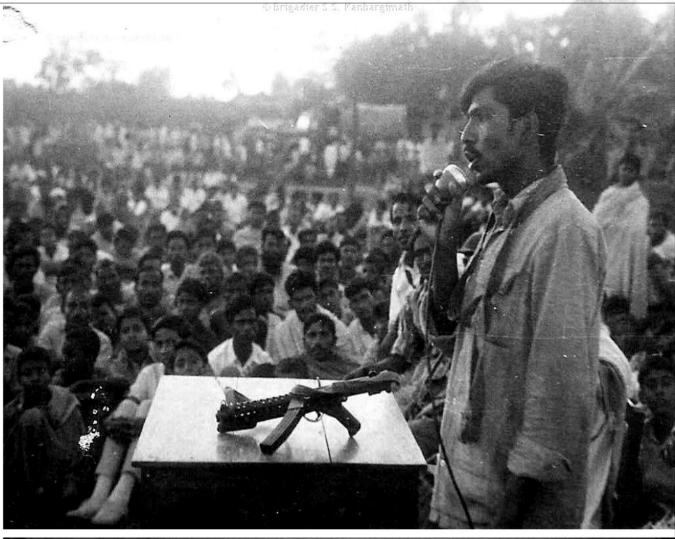



### 1970ء کے انتخابات کے نتائج

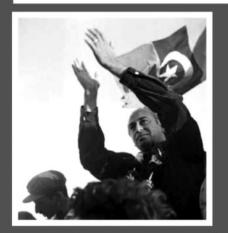



**81** پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقارعلی بھٹو **160** عوا می لیگ شیخ مجیب الرحمان

مشرقی پاکستان پر مجیب الرحمٰن اور اسکی دہشت گرد نظیم کمتی بہنی کا کلمل کنٹرول تھا اور کسی کی مجال نہتھی کہ مجیب الرحمٰن کے امیدوار کے فلاف اپنا امیدوار تک کھڑا کر سکے۔ اگر کوئی امیدوار کھڑا ہو بھی جاتا تو اسے یا تو قبل کر دیا جاتا ، یا ڈرادھر کا کر اپنے حق میں دستبردار ہونے فلاف اپنا امیدوار دیا جاتا ۔ مکتی بہنی کے فنڈے بندوق کی نوک پرشخ مجیب الرحمٰن اور اس کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے لیے ووٹ لیتے ۔ خالف امیدواروں کے ووٹروں کو گھروں سے نکلنے کی بھی اجازت نہتی ۔ ووٹ دینے والوں کو کتی بہنی طاقت کے زور پرعوامی لیگ کے امیدوارکوووٹ ڈالنے پر مجبور کرتی ۔ پولنگ شیشنوں پر مکمل طور پر مکتی بہنی کے فنڈوں کا قبضہ تھا۔ نیتجاً ان استخابات کا نتیجہ بھی پھروہی نکلا کہ جو مکتی بہنی کے دہشت گرد چاہتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں شخ مجیب الرحمٰن کی سیاسی جماعت عوامی لیگ نے مکمل طور پر کلین سویپ'' کردیا۔ حال بیتھا کہ اپوزیش کی جماعتیں پورے مشرقی پاکستان سے صرف 2 نشستیں ہی حاصل کر پاکسی۔ اور پول تاریخ کے ''شفاف ترین امتخابات' نے پاکستان توڑنے کی بنیادر کھدی تھی۔

پاکتان کے سیاست دانوں اور سیکورٹی اداروں کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ شخ مجیب ایک کھلا غدار ہے اور مکتی بہنی جیسی دہشت گرد تنظیم بنا کرریاست پاکتان کے خلاف بغاوت ہر پاکرنا چاہتا ہے۔ 65ء کی جنگ کے بعد، اگر تلہ سازش کپڑے جانے کی وجہ سے، ایوب خان نے اس پر غداری کا مقدمہ قائم کر کے نظر بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کے دباؤ پر مجیب کو غداری کے مقدمے سے ہری کر کے اور پھر مشرقی پاکتان میں اسے اپنے دہشت گردگروہ کمتی باہنی کے ساتھ مل کر، انتخابات کڑنے کی اجازت دینا ہی ایک خوفنا کے جمافت تھی کہ جس کا انجام پھر سقوط ڈھا کہ پر ہی منتج ہونا تھا۔



## جعفراز بنگال ---

نام نها د دانشوراور تاریخ دان به کهتخ نهیس تھکتے که جب مجیب انتخابات جیت گیا تو اقتداراس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اقتدار مجیب کے حوالے کر دیاجا تا تو سقوط ڈھا کہ جیساالمناک سانحہ نہ ہوتا۔

یہ لوگ شاید مجیب الرحمٰن کی اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یا پھر واقف تو ہیں، گراپنے بغض میں یہ تاریخ نو جوان نسل کو بتانا نہیں چاہتے۔ 1970 کے ابتخابات تو صرف ایک بہانہ بن گئے ور نہ مجیب تو پاکستان کے بننے کے فور أبعد سے ہی مشر تی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنانا چاہتا تھا اور اس منصوبے پر وہ 1950ء سے ہی کام کررہا تھا، کہ جب وہ محض ایک 30 سالہ نو جوان سیاست دان کے طور پر طاقت کے ایوانوں میں نہایت عیاری اور مکاری سے اپنی جگہ بنارہا تھا۔

1950ء میں حسین شہید سہروردی کہ جومتحدہ پاکستان کے وزیراعظم تھے اور جن کا تعلق بھی خود بڑگال سے ہی تھا، سے مجیب الرحمٰن ایک ملاقات میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے:

"كيامشرقى پاكستان كيليكسى دن آزادى حاصل كرناممكن موگا؟ "جواب مين شهيدسروردى نے مجيب كوڈا نتے ہوئے كها كرامكن موگا؟ "جواب مين شهيدسروردى نے مجيب كوڈا نتے ہوئے كها كرد كھى ايسے خيالات كواپنے ذہن ميں مت لانا ـ " مجيب اپناكام





ای اگرتلہ سازش کے تحت مجیب نے ایک دہشت گردگروہ ''مکتی ہئی'' کی بنیادر کھی۔ بنگالی زبان میں ''مکتی ہئی'' لفظ کا مطلب' آزادی فوج''
ہے۔ مکتی باہنی کی تربیت ، جھیاراور تمام تر مالی وسائل کی فراہمی بھارت کی ذمہ داری تھی۔ 1970ء کے انتخابات تک مکتی باہنی کے مسلح قاتلوں کی تعداد ڈھائی لا کھ تک بہنچ چکی تھی اور یہ پوری طرح مشرقی پاکستان پر اپنا اثر ورسوخ پھیلا چکے تھے۔ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ بھارتی فوج بھی شامل ہوگئی اور پاکستانی فوج کے وہ بنگالی دستے بھی جو پاکستان سے بغاوت کر کے دشمن کی صفوں میں جا ملے تھے۔ اس کمتی ہؤئی کی بدولت مجیب نے انتخابات میں دہشت گردی کے ذریعے کا میابی حاصل کی تھی۔

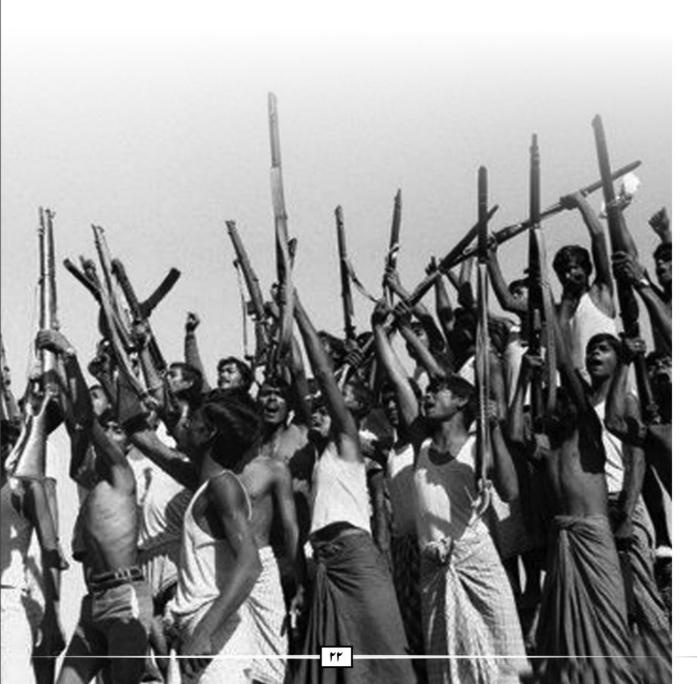



1962ء کے آس پاس سے ہی مجیب نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے روابط بڑھا کر پاکستان توڑنے کی سازش پر کام شروع کر دیا تھا۔ کئی سال کی منصوبہ بندی کے بعد 1966ء میں بھارتی ریاست تری پورہ میں اگر تلہ کے مقام پر بھارتی انٹیلی جنس ایجنسی اور مجیب الرحمٰن کے درمیان ایک حتی ملاقات میں کہ جس میں پاکستان توڑنے کے پورے پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں حتی طور پر یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کوتوڑنے کیلئے مشرقی پاکستان کوتوڑنے کیلئے مشرقی پاکستان میں ایک سیاسی تحریک کی آڑ میں مسلح بعناوت بر پاکی جائے گی اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کوالگ کر کے بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بنایا جائے گا۔ اسی پلان کے تحت مجیب نے اپنے 6 نکات پیش کیے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو کمزور کر کے صوبائی خود مختاری کے نام پر پہلے سیاسی اور آئینی طور پر مشرقی پاکستان کو مغرب سے الگ کیا جائے اور پھر آخر میں مسلح بعناوت کے ذریعے بالکل ہی علیحدہ کردیا جائے۔ یہ پوری سازش آئی ایس آئی کے ذریعے بکڑی گئی ، اور تاریخ اسے دریا سازش آئی ایس آئی کے ذریعے بکڑی گئی ، اور تاریخ اسے دیا گیا ہے۔



بھارتی مصنف اشوک رائدا پی کتاب''راکی اندرونی کہانی''میں لکھتا ہے کہ:
حقیقاً بہت پہلے، 63-1962 کے دوران بھارتی انٹیلی
جنس بیورو کے غیرملکی ڈیسک پرکام کرنے والوں اور شیخ مجیب
الرحمان کے مابین اگر تلہ میں ایک میٹنگ ہوئی کہ جس میں واضح
اشارے دیئے گئے کہ کیا کچھ کرنا ہے۔

Inside R.A.W. : The Story o

Asoka Rai



شخ مجیب کی بیٹی اور بنگلہ دیش کی موجودہ وزیراعظم حسینہ واجد بنگلہ دیش آن لائن نیوز کو اینے ایک انٹرویومیں برملااعتراف کرتی ہے کہ:

اس کے والدیشخ مجیب الرحمٰن نے 1969ء میں لندن میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کو تو ٹر کر بنگلہ دلیش بنانے کے مفصل جنگی پلان تیار کیے تھے۔



اس میٹنگ کے دوران مجیب نے یہ پلان بھی بنایا کہ جنگ کیسے شروع کی جائے اور ہمارے بنگا لی جنگجوکہاں سے تربیت لیس گےاور کن کن جگہوں پر ہمارے مہاجرین پناہ لیس گے۔شخ حسینہ مزید کہتی ہے کہ جب بیر میٹنگ جاری تھی وہ خود مہمانوں کو چائے بیش کررہی تھی۔

#### 66

بھارتی آرمی کابریگیڈیئر جگدیو سکھ شلیم کرتاہے کہ:

مزاحمتی تحریک کوجس منصوبه بندی ، بتصیاروں کی تربیت اور قیادت کی ضرورت تھی ، وہ صرف بھارت ہی انہیں فراہم کرسکتا تھا۔





ملتی باہنی کی تربیت کیلئے 50 کے قریب تربیق کیمپ مشرقی پاکستان کی سرحدسے چند کلومیٹر اندر بھارتی سرز مین پر قائم کیے گئے۔ان
کیمپس کو6 سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا، ہرسیٹر کا سربراہ بھارتی فوج کا ایک حاضر سروس بریگیڈ بیئر تھا،اوراس تمام آپریشن کی سربراہی ایک
حاضر سروس میجر جنزل رستم ہے آئی کررہا تھا۔ کمتی باہنی کے افسروں کو تو با قاعدہ انڈین ملٹری اکیڈی ڈیرہ دھون میں تربیت دی جاتی
بھارتی فوجی انجینئر زانہیں بارودی سرگوں اور دھا کہ خیزمواد کی تربیت دیتے تھے، انہیں مارٹر بموں، مشین گنوں اور وابیئر لیس سیٹوں کے
استعال کی بھی مکمل تربیت دی جاتی فوجی ہتھیار پولینڈ، پوگوسلا و بیچی کے امرائیل سے بھی حاصل کیے جاتے تھے، جبکہ 157 ہم ایم کی
رانفلیں ، بارودی سرنگیں روس سے اور وائر لیس سیٹ اسرائیل سے آتے تھے۔اسرائیل بھی اس جنگ میں بھارت اور کئی بائی کا پوری طرح
ساتھ دے رہاتھا۔ بھارتی فوج کا لیفٹینٹ جزل جیل جوایک یہودی تھا اور اسرائیل انٹیلی جنس کیلئے بھی کام کرتا تھا،اس پورے منصوب
کی خاص طور پر نگرانی کررہا تھا۔ کمتی بائی میں دراصل بڑی تعداد براہ راست بھارتی فوج ہی کی تھی کہ جو بڑگا لیوں کے روپ میں پاک فوج
میں داخل کر کے آگ وخون کا وہ باز ارگرم کیا کہ انسانیت شرما گئی۔

1971ء میں لندن ٹائمنراپنی ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اگر تمام نہیں تو کم از کم کتی بائی کا ایک بڑا حصہ بھارتی فوجیوں پر مشتمل ہے۔



سابق بھارتی وزیراعظم مرارجی ڈیبائی،اطالوی صحافی کوانٹرویودیتے ہوئے کہتا ہے کہ: ہزاروں کی تعداد میں بھارتی فوجی کمتی بائی کے کارکنوں کالبادہ اوڑھے ہوتے تھے،جن کواپریل سے دسمبر 71ء تک مشرقی یا کستان بھیجاجا تارہا۔

### 66

خود بھارتی یہودی جزل، لیفٹینٹ جزل جیکب اپنی کتاب سقوط ڈھا کہ میں لکھتا ہے:

د مکتی بابنی جولائی 1970ء میں بھارت کی مدد سے قائم ہوئی۔ انتخابی مہم

کے دوران اسے بنگالی عوام کو دہشت زدہ کرنے کیلئے استعال کیا جاتا تھا۔

ہندوستان کی بارڈرسیکورٹی فورس کے ایک میجر جزل رستم ہے آئی نے

متی بابنی کوٹر یننگ دی۔ بھارتی فوج نے یا کستان کوتو ڑنے میں اپنا پورا پورا کردارادا کیا۔

حالیہ دور میں بھارتی وزیراعظم نریندرمودی نے بھی برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مکتی باہنی میں نصف سے زیادہ دہشت گرد براہ راست بھارتی فوج سے تعلق رکھتے تھے۔

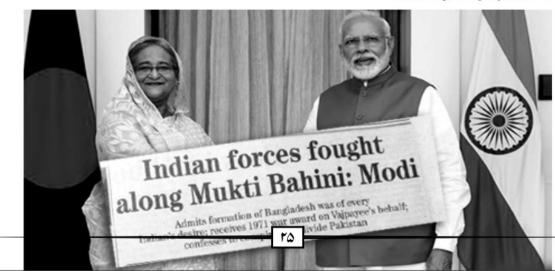

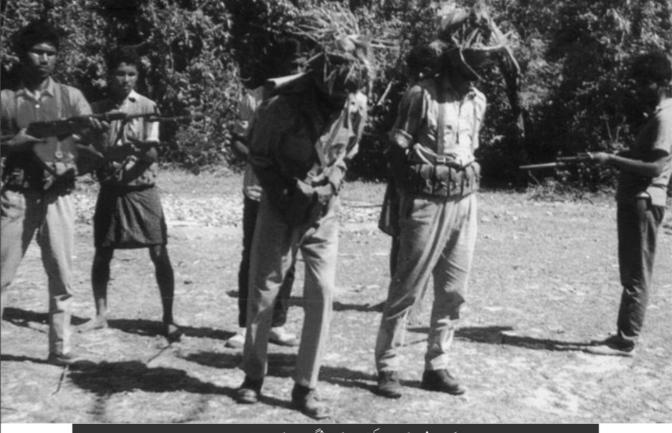

پاکستان فوج کے جوان کمتی بائن کے دہشتگر دوں کے نریحے میں۔۔۔

بھارت کے رہیت یافتہ اس قاتل گروہ کو پاک فوج اور محبّ وطن پاکتانیوں کو چن چن کر مارنے کامشن سونیا گیا تھا۔ پورے مشرقی پاکستان میں بنگالی اور غیر بنگالی دونوں شامل سے بمتی بہنی کے ہاتھوں بری طرح سے ذرئے کیے جارہ ہے سے جیسیا کہ بتایا جا چکا ہے کہ پورے مشرقی پاکستان میں مارچ کے مہینے میں صرف 9 ہزار پاک فوج تھی کہ جس کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، کیونکہ 18 ہزار سے زائد بنگالی فوج بعناوت کر کے تی بہنی سے ماگئی تھی۔ یہ بتاریخ میں پہلاموقع تھا کہ جب پاک فوج کی کے دستے خود پاک فوج کے خالف کو رہ ہے ہے۔ بنگالی افسروں نے بڑی سفاکی اور بے رحمی سے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اللے میں ہو خود پاک فوج کے خالف کو رہ ہے تھے۔ بنگالی افسروں فی کہ بچوں کو بھی بدردی سے بحرمت کر کے ذبح کیا گیا۔ ایسے میں 9 ہزار پاکستانی سیاہیوں کیلئے ممکن بی نہیں تھا کہ پورے مشرقی پاکستان میں مونیوا لے سفاکا نہ قبل عام کوروک سکتے ۔ 15 مارچ کو جب شخ ہزار پاکستانی سیاہیوں کیلئے ممکن بی نہیں تھا کہ پورے مشرقی پاکستان میں می تی بہنی کی جانب سے آگ وخون کا ایسا خون کی سیاب اللہ آیا کہ صرف ان دی وزیل میں 5 لاکھ سے زائد محب وطن پاکستانی میں می بی بیات ان میں مونیوا کے بعد کہ جب مزید اضافی دستے مغربی پاکستان سے ہراست ہری لئکا موروک کے بعد کہ جب مزید اضافی دستے مغربی پاکستان سے ہراست ہری لئکا موروک کیلئے پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گراس سے قبل لاکھوں باکستانی پہلے بی شہید کیے جا کر کتی ہوئی کی سرکوبی کیلئے پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گراس سے قبل لاکھوں باکستانی پہلے بی شہید کیے جا کہ جا جے تھے۔

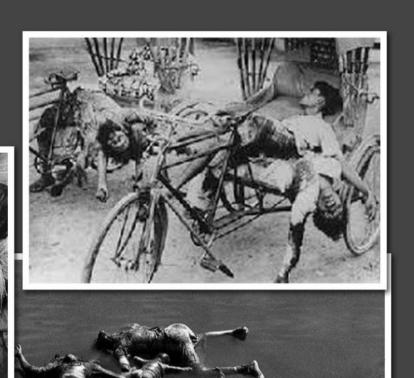



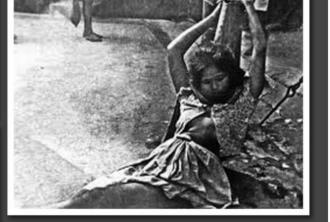



25 مار چ1971ء میں شروع ہونیوالے نوجی آپریش نے اگلے چند ماہ میں بڑی حد تک پورے مشرقی پاکستان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیا تھا۔ مکتی ہبنی کو ہرمحاذ پر پے در پے شکست دی جارہی تھی اوران کو سرحد پار بھارت دھکیلا جارہا تھا۔ اگر یہی صور تحال رہتی تو سال کے آخر تک پاک فوج مکتی ہبنی کو مکمل طور پرختم کردیتی۔ اس شکست سے نچنے کیلئے بالآخر پھر 22 نومبر کو بھارتی فوج نے با قاعدہ بین الاقوامی سرحد عبور کرکے مشرقی پاکستان پر پوری طافت کے ساتھ حملہ کردیا۔

سقوط ڈھا کہ کے بعد بھی طویل عرصے تک مکتی ہفی نے پورے''سابقہ''مشرقی پاکستان میں قبل وغارت کا بازارگرم کیے رکھا۔ ڈھا کہ رئیس کورس گراؤنڈ میں میلا لگایا جاتا، جہاں کمتی بانی کے غنڈ ہے محب وطن پاکستانیوں کو مجمع کے سامنے شکینیں مار مار کرفتل کرتے ۔ مکتی بانی کا قصائی قادرصد بقی کہ جس نے 17 ہزارگوریلوں پر بینی اپنی ایک الگ دہشت گردفوج بنارکھی تھی، اور جو براہ راست شخ مجیب الرحمٰن سے تھم لیتا تھا، کے بارے میں ایک غیر ملکی صحافی لارنس لفشلڈز کیا لکھتے ہیں، آپ خود ملاحظہ کریں:





مکتی باہنی کے رہنما عبدالقا درصدیقی نے خود بندوق کی سنگینوں سے تین قیدیوں (محبّ وطن پاکستانیوں) کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔اس پورے واقعے کی غیر ملکی عملے نے فلم بنائی،جس کوصدیقی نے میڈماشا دکھانے کیلئے خاص طور پر مدعوکیا تھا۔

ڈھا کہ میں ڈھائے جانے والے اس ظلم وستم کے بعد ایک اطالوی صحافی اور پانہ فلا چی نے اس ضمن میں شیخ مجیب الرحمٰن کا انٹرویو کیا۔ اطلالوی صحافی اور شیخ مجیب کے درمیان ہونے والی گفتگو ملاحظہ کریں:





قتل عام \_\_\_؟ كونساقتل عام؟

اور یا نه فلا چی و ہی

وہی قتل عام جو مکتی بہنی نے ڈھا کہ اسٹیڈیم میں کیا۔

شخ مجيب

شيخ مجيب

ڈھا کہ اسٹیڈیم میں بھی کوئی قتل عام نہیں ہوا ہتم جھوٹ بول رہی ہو۔

اوریانہ فلا جی جناب وزیراعظم، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ہم نے سب دوسرے صحافیوں اور 15 ہزارا فراد کے سامنے بیل عام

نودد کیھاہے۔اگرآپ جا ہیں تو میں آپ کوتصاویر دکھا سکتی ہوں جومیرے اخبار نے شائع کی ہیں۔

-, -

اوہ جھوٹی! وہ مکتی ہائی کےلوگ نہیں تھے۔

اور بانه فلاچی

شخ مجيب

جناب وزیراعظم، لفظ'' جھوٹے'' کو دوبارہ نہ دہرائیے گا۔وہ مکتی بانی کے ہی لوگ تھے،اوران کی قیادت عبدالقادرصدیقی کررہاتھا۔

شخ مجيب

اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضا کار تھے، جنہوں نے ہماری تحریک مزاحمت کی مخالفت کی تحقی اورعبدالقادرصدیقی ان کونکالنے پرمجبورتھا۔



عبدالقادرصدیقی پہلے ڈھا کہ کے نواح میں آزادانہ طور پرتخ بی کارروائیاں کرتا تھا۔اس کے بعدیہ ہندوستان چلا گیااوروہاں بھارتی حکام سے رابطے قائم کر لیے۔صدیقی بھارتی فوج کے مخبراور تخ یب کار کے طور پر کام کرتا رہا۔اس وقت اس کی عمر 23 برس تھی۔ یہ تاکمیل اور ڈھا کہ کے درمیان کا علاقہ کنٹرول کرتا تھا۔اس وقت اس کے پاس 5 ہزار سے زائد تربیت یافتہ شکجو تھے کہ جو بعدازاں 20 ہزار تک پہنچ گئے۔ بیش جیب کا خاص آ دمی تھااوراس سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ یہی درندہ بعد میں نہ صرف بنگلہ دیش کی قومی اسمبلی کا رکن رہا، بلکہ اسے بنگلہ دیش حکومت کی طرف سے سرکاری اعزاز 'بر اتم'' سے بھی نوازا گیا۔

### 66

بنگالی ماہرتعلیم پروفیسرڈ اکٹر عبدالمون مکتی باہنی کے ظلم وستم کے حوالے سے کہتے ہیں:



BLOOD

پاکستان جمہوری پارٹی کے نائب صدراور پاکستان کے سابق وزیر تجارت مولوی فرید احمد کوڈ ھا کہ میں نظر بند کیا گیا۔ پہلے انہیں کوڑ ہے مارے گئے، گھران کی جلد پر تیز بلیڈوں سے چرکے لگائے گئے، اور زخموں پر نمک پاشی کی گئی، اس وحشیا نہ سلوک کے بعد انہیں موت کی نیند سلادیا گیا، جوش وجنون میں ان کی لاش کوسنے کر کے اس کی بے نیند سلادیا گیا، جوش وجنون میں ان کی لاش کوسنے کر کے اس کی بے حرمتی بھی کی گئی۔



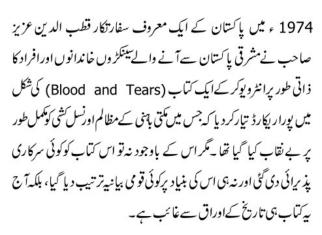

اس کتاب میں سابق مشرقی پاکتان کے ہرشہراور قصبے سے آنے والے

بہاریوں کا ذاتی طور پرانٹرویوکر کے قطب الدین عزیز صاحب نے کمتی باہنی کے مظالم کی ایسی حقیقی تصویر تھینچی ہے کہ جس کو پڑھ کر ہی انسان کے جسم میں جھر جھری آ جاتی ہے۔ بیتاریخ کا ایک المیدہ کہ نہ تو بھی حکومت پاکستان نے اور نہ ہی امت مسلمہ نے کمتی باہنی کے انسان کے جسم میں جھر جھری آ جاتی ہے۔ بیتاریخ کا ایک المیدہ کے دنیو بھی حکومت پاکستان نے اور نہ ہی امتیان کو کہ تاہم کو جنگی جرائم قرار دے کران کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جبکہ محب وطن پاکستانیوں کو آج پچاس برس گزرنے کے بعد بھی سابق مشرقی پاکستان میں مکتی ہائی کے بانیوں کے ہاتھوں سولی چڑھایا جارہا ہے۔



## ادهرتم، ادهراتم ---

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 1970ء کے انتخابات کہ جنہیں جھوٹ اور بدنیتی پر ہمنی بیانے کی وجہ سے''شفاف ترین''انتخابات کہا جاتا ہے، ہی دراصل پاکتان توڑنے کا سبب بنے۔ پاکتان کی قومی اسمبلی کی کل 300 نشستیں تھیں۔اس میں سے شخ مجیب نے مشرقی پاکتان میں 160 نشستیں جیت لیں۔مغربی پاکتان میں بھٹونے 81 سیٹیں حاصل کیں۔

اول توشخ مجیب کی غداری اور سلح بعناوت کا پلان 1966ء میں واضح ہوجانے کے بعد بیا نتخابات کروانا ہی ملک توڑنے کے متراوف تھا، اور مزیدرہی سہی کسر پھر بھٹونے پوری کردی کہ جس نے مغربی پاکستان میں اعلان کردیا کہ جوممبر قومی اسمبلی ڈھا کہ جاکر پارلیمان کے اجلاس میں شرکت کرے گا، ''میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا''۔۔۔اور پھر مجیب کونخاطب کر کے جلتی پر مزید تیل ہے کہ کرڈال دیا کہ ''ادھرتم ،ادھرتم ،ادھ

14 مارچ کو ذوالفقارعلی بھٹونے یہ شرمناک تجویز دی کہ مشرقی پاکستان میں اقتدار مجیب اور مغربی پاکستان میں میرے حوالے کردیا جائے۔15 مارچ کو مجیب نے اعلان بغاوت کردیا اور مشرقی پاکستان میں مکتی ہائی کی مسلح کارروائیوں کا آغاز کردیا۔21 مارچ کو کی کا خان نے صورتحال کو سنجا لئے کیلئے بذات خود شیخ مجیب سے ڈھا کہ میں ملاقات کی تاکہ سیاسی بحران کے خاتے کیلئے ایک مفاہمتی فارمولا تیار کیا جاسکے۔ مگر مجیب کا تو مقصد ہی مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بناناتھا۔ لہذا الحظے ہی روزیوم پاکستان کے دن 23 مارچ 1971ء کو مشرقی پاکستان کی قومی پرچم اتار کر بنگلہ دیش کے پرچم لگادیئے گئے اور اسے 'نیوم مزاحمت' کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ملی بغاوت تھی۔ لہذا 25 مارچ کو شخ مجیب گرفتار کر لیا گیا اور اسے اعلانیہ غدار قرار دے دیا گیا۔ شخ مجیب کو مغربی پاکستان لے جایا گیا اور جنگ کے تمام تر دورانے میں یہ مغربی پاکستان میں قید ہی رہا۔





AMRITA BAZAR PATRIKA





### Mujib proclaims independence

Bridges blown up: Rly. lines uprooted Army cracks down: Heavy casualties

NEW DELHI. March 26 - A Sovereign Independent Pe ople's Republic of Bonglo S

#### NEW MARTIAL LAW ORDERS





We won't die like Appeal to Agitated MPs urge cots & dogs: Mujib UN. nations Govt. to move UN with treason

مارچ 1971ء کے آخر میں جب یاک فوج نے مکتی بانی کے خلاف کامیابیاں حاصل کرنا شروع کیس تو اپریل 1971ء میں بھارتی وزیراعظم اندرا گاندھی نے اپنے آرمی چیف جزل مانک شاہ کو پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا۔ بھارت اسی وقت حملہ کردیتا، اگر بھارتی فوج تیار ہوتی۔ اگر تلہ سازش کے بلان کے مطابق مشرقی پاکستان میں موجود بنگالی فوجوں کی بغاوت اور مکتی باہنی کے دہشت گردوں کے ذریعے ہی مشرقی یا کستان کوالگ کرکے بنگلہ دیش بنانامقصود تھا۔ مگر جب مکتی بائنی کوشکست ہونے لگی تواب اندرا گاندھی کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا مگریہ کہ براہ راست حملہ آور ہوکر مشرقی پاکستان کوعلیحدہ کیا جائے۔ بھارتی آرمی چیف جزل ما نک شاہ نے پلان سننے کے بعد وزیراعظم کوصاف بتادیا کہ بھارتی فوج کو تیاری کیلئے کم از کم دس ماہ کی ضرورت ہے۔مجبوراً اندرا گاندھی کو 22 نومبر تک انتظار کرنا پڑا اوراس وقت تک بھارتی فوج کے دستوں کو مکتی بائنی کے روپ میں ہی مشرقی پاکستان میں دہشت گردی اور بغاوت کیلئے جھجا جا تا ر ہا۔22 نومبر کوتقریباً 5 لا کھ سے زائد ہا قاعدہ بھارتی فوج ، تین زمینی اطراف سے اور فضاء اور سمندر کی جانب سے ، 35 ہزار سے بھی کم اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم یاک فوج پرحملہ آور ہوگئے۔



## لشكربے سروسامال ---

اب صورتحال بیتھی کہ تقریباً 35 ہزار پاک فوج ، جوگلڑیوں کی صورت میں مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی ،اور 10 ماہ سے متی باہنی کے خلاف جنگ میں تھک کر چور ہو پھی تھی ،اسے اب براہ راست 5 لاکھ سے زائد تازہ دم اور جدیداور بھاری ہتھیاروں سے لیس بھارتی فوج کا سامنا تھا ، جے ٹینکوں ، تو پخانے ، جنگی جہازوں اور بحرید کی مکمل مدد حاصل تھی ۔اس کے ساتھ ساتھ پورے مشرقی پاکستان میں بھرے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں کمتی بہنی کے دہشت گرد بھی پشت سے پاک فوج پر حملے کررہے تھے۔

آ گے بڑھنے سے پہلے معرکہ 71ء میں بھارتی عسکری طاقت اور پاکتانی فوج کودستیاب وسائل کاموزانہ کرتے چلیں۔

بھارتی فوج کے درجنوں انفٹر ی ڈویژن مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہوئے۔ ہر ڈویژن کے پاس اپنے ٹینک اور تو پخانہ موجود تھا، جبکہ پاکستان فوج کے پاس صرف 3 انفٹر کی ڈویژن تھے، اور وہ بھی ضروری جنگی ساز وسامان سے لیس نہ تھے۔ بھارتی فوج کے پاسٹینکوں اور تو پخانے کی کئی رحمنٹیں تھیں، جبکہ پاک فوج تو پخانے کی صلاحیت سے یکسرمحروم تھی۔

پاکتانی ٹینک پرانی ٹیکنالوجی کے حامل تھے اور رات کے وقت استعال نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ بھارتی ٹینک انفرار پڑٹیکنالوجی سے لیس تھے اور وہ رات کے وقت بھی دیکھ سکتے تھے۔اس کے علاوہ ان کے پچھ ٹینک پانی میں تیرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ۔ بھارتی فوج کے پاس بھاری تعداد میں بکتر بندگاڑیاں بھی تھیں کہ جس سے وہ اپنی پیادہ فوج کو گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رکھتے ہوئے آسانی سے میدان جنگ میں نقل وحرکت کرواسکتے تھے، جبکہ پاکتانی فوج کوٹرکوں میں انتہائی غیر محفوظ حالت میں نقل وحرکت کرنا پڑتی۔

### مجارت میں وہشت گروشظیم مکتی باہنی کے ٹریننگ کیمپ MUKTI BAHINI TERRORIST TRAINING CAMPS IN INDIA



### اب آتے ہیں نضائی طاقت کے توازن کی طرف۔

اس معرکے میں بھارتی فضائیے نے 10 سے زائد سکوارڈن مشرقی سرحد پر تعینات کیے تھے۔ ایک بھارتی سکوارڈن میں تقریباً 18 جنگی جہاز تھے۔ بھارتی فضائی طاقت میں گ 21 (لڑاکا طیارے)، کینبرا (بمبار)، ایس یو 17 (لڑاکا بمبار) اور زمینی کمک دینے والے طیارے اور پہنے شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کو بار بردار طیاروں اور جنگی بمیلی کا پٹروں کی مدد بھی حاصل تھی۔ جبکہ پاکستان فضائیہ کا صرف ایک اسکوارڈن مشرقی پاکستان میں تھا کہ جس میں 16 سیر طیارے تھے۔ بوائی اڈہ بھی صرف ایک ہی تھا اور جس کے خواب ہونے کی صورت میں تمام طیارے بے کار ہوجاتے۔ جنگ کے شروع کے دنوں میں پاک فضائیہ کے شاہیوں نے بے مثال جرات اور دلیری سے کئی بھارتی جہاز مار گرائے، گر جلد ہی بھارتی فضائیہ نے ڈھا کہ رن وے کو کمل طور پر بڑاہ کردیا کہ جس کے بعد پاک فضائیہ کا جنگ میں کردار بالکل ختم ہی ہوکررہ گیا اور زمینی فوج کمل طور پر پاک فضائیہ کی کمک سے محروم ہوگئی۔

### بحريه كي صور تحال اس يے بھى بدر تھى۔

بھارت کی بحری قوت میں سب سے طاقتور ہتھیاران کا طیارہ بردار بحری جہاز''وکرانت'' تھااوراس کے علاوہ بھارتی بحریہ کی اس معقول تعداد میں فریگیٹ، ڈسٹرائر، آبدوزیں، بارودی سرنگ صاف کرنے والا جہازاور گن بوٹس (لڑا کا کشتیاں) بھی تھیں ۔ علاوہ ازیں بھارتی بھارتی بحریہ بھی اپنی فضائی طاقت یعنی متعددی ہاک طیاروں اور ہیلی کا پیٹروں سے لیس تھی ۔ جبکہ مشرقی پاکستان میں ہماراکل بحری سرمایہ چارلڑا کا کشتیوں یعنی گن بوٹس پر مشتمل تھا کہ جن کا عام طور پر ذمہ صرف اسم گانگ کی روک تھام ہی تھا۔

یہ مشرقی محاذ پر ہماری کل عسکری طاقت۔ دوسری طرف میدان جنگ کی صورتحال بیتھی کہ کئی مقامات پر بھارتی فوج کے ایک ڈویژن (12 ہزار فوج) کے مقابلے میں پاک فوج کی صرف ایک بٹالین (لیعنی 8000) کے قریب سپاہی تھے۔ دشمن کے ایک ہر یگیڈ (لیعنی 3000 فوج) کے مقابلے میں پاک فوج کی صرف ایک کمپنی (لیعنی صرف 150 سپاہی) مزاحمت کررہے تھے۔ اس کے باوجود پاک فوج انتہائی بےجگری سے لڑی، اور محدود وسائل اور قلیل تعداد کے باوجود اپنے علاقوں کا دفاع آئی بہادری اور کمال عسکری مہارت سے کیا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جدید عسکری تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ایک انتہائی محدود تعداد میں فوج نے ایک انتہائی مضبوط اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو تقریباؤ کے دن تک رو کے رکھا ہونے ود بھارتی آری چیف جزل ما نک شاہ کہ جوروز اند کی بنیا دیر جنگ کی صورتحال کی رپورٹ وزیراعظم اندرا گاندھی کودے رہا تھا ہتا ہم کرتا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے تک بھارتیوں کی بیش قدمی مکمل طور پر رک چکی تھی اور بھارتی فوج کیلئے پاک فوج کی مزاحمت کو توڑنا بہت مشکل ہوگیا تھا۔

کئ محاذوں پرتو صورتحال بیتھی کددرجن سے بھی کم پاکستانی سپاہیوں نے پوری پوری بھارتی بلٹن کو بھاگنے پرمجبور کردیا۔ بریگیڈیئر سعد اللّٰدخان جواس وقت ایک بریگیڈ کمانڈ کررہے تھے،ایک موقع پرگشت کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر پاک فوج کے چندسپاہی دیمن

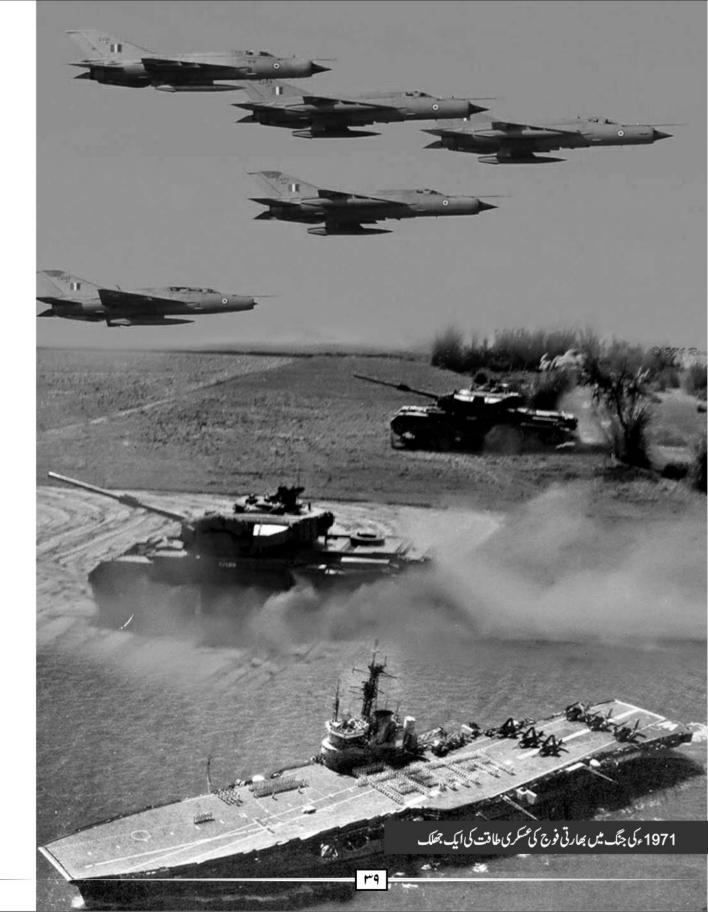

#### (From Brigadier Hardat Singh Kler)

### To: The Commander Jamalpur Garrison

I am directed to inform you that your garrison has been cut off from all sides and you have no escape route available to you. One brigade with full compliment of artillery has already built up and another will be striking by the morning. In addition you have been given a foretaste of a small element of our air force with a lot to come. The situation as far as you are concerned is hopeless. Your higher commanders have already ditched you.

I expect your reply before 6-30 pm today failing which I will be constrained to deliver the final blow for which purpose 40 sorties of MiGs have been allotted to me.

In this morning's action the prisoners captured by us have given your strength and dispositions, and are well looked after.

The treatment I expect to be given to this civilian messenger should be according to a gentlemanly code of honour and no harm should come to him.

An immediate reply is solicited.

COMD

10 DEC 1971

(BRIG H. S. KLER)

## REPLY FROM COMMANDING OFFICER THE JAMALPUR GARRISON (A bullet was wrapped in the letter)

Dear Brigadier.

Hope this finds you in high spirits. Your letter asking us to surrender has been received. I want to tell you that the fighting you have seen so far is very little, in fact the fighting has not even started. So let us stop negotiating and start the fight. Forty sorties, I may point out, are inadequate. Ask for many more.

Your point about treating your messenger well was superfluous. It shows how you under-estimate my boys. I hope he liked his tea. Give my love to the Mukties. Let me see you with a sten in your hand next time instead of the pen you seem to have so much mastery over.

Now get on and fight.

Your Sincerely,

10 Dec 1971.

(COMMANDER JAMALPUR FORTRESS)

میدان جنگ میں بھارتی پر گیبڈیئر کا کرنل سلطان کوخط اور کرنل سلطان کا جواب جوایک رائفل کی گولی کے ساتھ بھیجا گیا۔

کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ بریگیڈ بیر سعد اللہ خان اور ان کے ساتھ مٹھی بھر سیابی اپنی رائفلوں پر سگینیں لگا کراس طرح حملہ آور ہوئے کہ بھارتی فوج کی انفیٹر کی کی چار بٹالینوں اورٹیئکوں کا ایک اسکوارڈ ن محاذ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ 4 ٹینک بھی پاک فوج کے ہاتھ لگے۔ جس وقت 33 بلوچ رجمنٹ بریگیڈ بیر سعد اللہ کی کمک کو پینچی ، اس وقت تک بریگیڈ رسمنٹ بریگیڈ بیر سعد اللہ کی کمک کو پینچی ، اس وقت تک بریگیڈ رسمنٹ کے باس صرف 6 سیابی ہی بجے تھے۔

بریگیڈیئر سعد اللہ کواس نا قابل یقین بہادری پر''نشان حیدر'' کیلئے خویز کیا گیا، مگر چونکہ وہ اس معرکے میں شہید یا شدیدزخی نہیں ہوئے تھے، لہذا فوجی قوانین کے مطابق انہیں نشان حید زنہیں دیا جاسکا۔

جمال پورگریژن کے کرفل سلطان، کمال پور کے کپتان احسن ملک اور بلی کے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر نے بھی مشرقی پاکستان کی جنگ میں جرأت و شجاعت کی الیمی رومانوی داستانمیں رقم کیس کہ خود دشمن بھی پاک فوج کی دلیری اور بہادری پرعش عش کرا ٹھا۔

بھارتی فوج کے سپہ سالار جزل مانک شانے خود کپتان احسن ملک کوخط کھا اور تسلیم کیا کہ کمال پور کا دفاع اتنا شاندار تھا کہ اس نے پوری بھارتی فوج کو ورطء جیرت میں ڈال دیا۔ کپتان احسن ملک نے صرف 40 سپاہیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے پورے ایک بریگیڈ کوئین ہفتے تک روکے رکھا۔

ہلی کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے محاذیر پاک فوج کے میجر محمد اکرم کو پہلانشان حیدر دیا گیا تھا۔



ميجرا كرم شهيد،نشان حيدر



بريكيذ بيئر سعدالله خان



كرخل سلطان



كيتان احسن ملك





بریگیڈ ئرصدیق سالک اپنی کتاب''میں نے ڈھا کہ ڈو ہے دیکھا''میں حوالدار حکمداد کی بہادری کی ایک داستاں یوں رقم کرتے ہیں۔

جزل ما مک شایاک فوج کی جرات و بهادری کویوں بیان کرتا ہے:

"پاک فوج مشرقی پاکتان میں انتہائی جانبازی سے لڑی مگران کی جیت ناممکن تھی۔وہ اپنے مرکز سے ایک ہزار میل دور تھے۔میرے پاس تیاری کیلئے آٹھ سے نوماہ تھے۔ مجھے اپنے حریف پر 50 بمقابلہ 1 کی برتری حاصل تھی۔اس صور تحال میں ان کے جیتنے کا سوال ہی نہ تھا، مگر پھر بھی وہ جرأت و بہادری سے لڑئے'۔

بعارتی چیف آف آرمی سٹاف 66 فیلڈ مارشل میم مائک شا

جنگ کے بعد دہلی میں فتح کی ایک تقریب کہ جس میں بھارت کی تینوں افواج کے سربراہان موجود تھے، سے خطاب میں جزل مانک شانے کہا:

'' بیتاثر دیناصیح نہیں کہ پاکستان نے شاندار جنگ نہیں لڑی۔اگراییا ہوتا تو بھارتی افواج کواس قدر جانی نقصان نداٹھانا پڑتا۔'' ناٹورسیٹر میں بوگرہ کے ایک مقام پر دیمن پشت ہے بھی حملہ آور ہوگیا۔ وہاں پاک فوج کی ایک کمینی 32 پنجاب رجنٹ تعینات تھی کہ جس کی قیادت میجر ساجد کررہے تھے۔ میجر ساجد اس غیر متوقع حملے میں دیمن کے ہتھے پڑھ گئے، مگران کی کمپنی کے باقی سپاہی مور پے میں فر ف ایک حوالدار جس کا نام حکمداد تھا، ڈٹار ہا۔ حوالدار حکمداد پر دیمن نے تین حملے کیے، مگراس نے تین حملے پیپا کرد کیے اور دیمن کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ یہاں تک کہ بھارتی میجر نے پاکتانی میجر ساجد سے کہا کہ 'اس جنونی کوروکو ور نہ ہم اسے مور پے ہی میں روند ڈالیس گ'۔ میجر ساجد نے تامل سے کام لیا تو بھارتی سپاہوں نے مور پے پرایک اورز وردار جملہ کردیا۔ حوالدار حکمداد نے اس حملے کو بھی اسلیہ بھی پر پرایک اورز وردار جملہ ہلاک کردیے۔ اب بھارتی میجر نے تیخ پا ہو کر میجر ساجد کے سینے پر ریوالور تان لیا اور دھمکی دی کہ اگر حوالدار حکمداد نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ میجر ساجد کے سینے پر ریوالور تان لیا اور میکی دی کہ اگر حوالدار حکمداد کو بلند آواز سے پکار کر کہا: 'حکمد اد! اب بس کردو۔' حوالدار حکمداد نے شیٹھ پنجانی لیچھ میں جواب دیا:

"صاحب جی! اپنامینیشن تے مکائی بیٹھاو، تے مینوں آ کھے اوبس کر۔۔! میرے کول اج دومیگیزیناں باقی ہن۔"

حوالدار حكمداد نے ہارنہ مانی اور لڑتے ہوئے مزید بھارتی سپاہیوں کوجہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش كيا۔

YOY

• ~





"اگرچه بنگله دیش کی تخلیق برصغیر کی تاریخ میں ایک شاندار مورسمجها گیا،مگر اب بیایک خوفناک خواب نظرآتا ہے۔۔۔ بنگلہ دلیش کی تخلیق کے ساتھ ہی ہم نے یا کتان کواپنااز لی دشمن بنالیاہے کہ جس کے ایمان کا حصہ اب ہندوستان کے حصے بخرے کرنا ہے۔ بنگلہ دیش یا کستان کامشرقی حصہ ہونے کے ناطے ایک غیر متوازن ملک تھا۔ اس جھے کوتوڑنے سے اب یا کتان ایک جڑا ہوامضبوط اکائی کی صورت میں ایک ملک ہے،جس کی مسلح افواج نهصرف بهتر طوريرايخ ملك كادفاع كرسكتي بين بلكه مندوستان کے اندر بھی جارحانہ کارروائیاں کرسکتی ہیں۔

بگلہ دیش اس دوران اب اپنی دوسری انتہا پر ہے۔ ندصرف اس نے تاریخ ہے اپنی آزادی کیلئے ہندوستان کی مدد کونکال باہر کیا ہے، بلکہ وہ اس وقت یا کتانی کیمی میں ہے۔"

16 وسمبركو يا كستاني عسكري قيادت نے عجلت ميں ہتھيار ڈالنے كاجو فيصله كياوہ ايك تاریخی غلطی تھی ۔ حقیقت بیتھی كه ياك فوج ان نامساعد حالات کے باوجود بھی کم از کم کئی ہفتے تک مزید مزاحت کرسکتی تھی کہ جس کے دوران کوئی سیاسی حل نکالا جاسکتا تھا۔اس وقت کی عسکری قیادت کی حماقتوں اور سیاسی قیادت کی غدار یوں کا کفارہ پھراس پاک فوج کو دینا پڑا کہ جواتنی بےجگری سے انتہائی مشکل حالات میں جنگ لڙر بي تقي۔

یدرست ہے کہ آخر میں ہمیں مشرقی یا کتان میں شکست ہوئی ، مگریہ بھی حقیقت ہے کہ یا کتان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دلیری اور ب جگری سے لڑنے والی فوج بھی وہی تھی کہ جومشرقی پاکتان میں اپنے سے پچاس گنا زیادہ بڑے وہمن کے خلاف ، بری بے سروسا مانی کے عالم میں،غداروں سے گھرے ہوئے محاذ پر کہ جہاں دوست اور دشمن کی پہچان کا کوئی طریقہ نہ تھا، یقینی موت کوسا منے و مکھر کبھی ، یا کستان کے دفاع کیلئے آخری دم تک الرقی رہی۔

دنیا کی کوئی بھی فوج اپنی صفوں میں غداروں کے ہوتے ہوئے جنگ نہیں جیت سکتی جا ہے کتنی ہی سرفروثی اور جا ثاری سے کیوں نہ لڑے،اوریہی کچھ پاک فوج کے ساتھ مشرقی پاکتان میں ہوا۔ جزل کچی اور جزل نیازی کی عسکری غلطیوں اور بھٹواور مجیب کی سیاسی غداریوں کاخمیاز ہ پوری قوم کو پھر سقوط ڈھا کہ کی شکل میں بھگتنا پڑا کہ جس کا زخم آج بھی اتنا ہی گہراہے کہ جتنا کہ نصف صدی قبل تھا۔ زندہ قوموں کی تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں انہیں جھنجوڑ کر جگایا جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں ستاروں کی موت

### کہ خون صد ہزارا مجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

ہے ہی ایک نی صبح پیدا ہوتی ہے۔

سقوط ڈھا کہ بھی ہماری تاریخ کا ایک ایساہی موڑ تھا۔ ہمیں چوٹ تو ضرور گلی ایکن ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستعدی سے کھڑ ہے بھی

### "Born To Be Hanged"

اب آتے ہیں سقوط ڈھا کہ کی گھناؤنی سازش کے دوسرے مرکزی کر دار کی طرف: ذوالفقار علی بھٹو! اس سے پہلے کہ ہم سانح سقوط ڈھا کہ میں بھٹو کی غداری پر بات کریں، مناسب ہوگا کہ بھٹو کی اپنی شخصیت اور کر دار کے بارے میں جان لیں۔اس حوالے سے اُس وقت پاکستان میں تعینات برطانوی سفیر کی بھٹو کے بارے میں رائے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیرت انگیز طور پر مردم شناس برطانوی سفیر بھٹو کے بارے میں جس قدر بیباک انداز میں سچائی بیان کرتا ہے، وہ یقیناً جیران کن ہے۔



66

''یقیناً بھٹو کے پاس وہ تمام خصوصیات تھیں کہ جو بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہیں: جوش بھرانگیزی بخیل ، ذہانت ، زندگی کی رنگینیوں کا شوق ، فصاحت و بلاغت ، توانائی ، مضبوط اعصاب ، رگ ظرافت اور بہت ہی موٹی کھال ایساا متزاج شاذونا درہی کسی میں پایا جاتا ہے اور یہی بھٹو کے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کا باعث تھا۔ گران سب کے باوجود سسمیں کیسے کہوں اس کے وجود سے آئش جہنم کی غلیظ بد بوآتی تھی ۔ وہ حقیقتا انتہائی درجے تک فاسد شیطان تھا۔

میرے لیے بیہ بالکل واضح تھا کہ اس کے دل میں نہ تو کوئی شرم وحیاء ہے اور نہ ہی دوسرے انسانوں کیلئے کوئی عزت۔ اس کی نظر میں سوائے اس کی اپنی ذات کے سی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے اس کی ذات میں ایس سفا کی اور ظلم کرنے کی صلاحیت نظر آئی کہ جو غیر معمولی اور غیر فطری تھی۔ اس کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مجھے پورایقین تھا کہ ایک دن بھٹوا پنے آپ کو تباہ کروالے گا۔ کب؟ بیہ غیر معمولی اور غیر فطری تھی۔ اس کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مجھے پورایقین تھا کہ ایک دن بھٹوا پنے آپ کو تباہ کروالے گا۔ کب؟ بیہ فیر نہیں بتا سکتا تھا۔

1965ء میں برطانوی ہائی کمشنر کی حیثیت سے اپنے ایک مراسلے میں اپنے نقطے کو واضح کرنے کیلئے میں نے لکھا کہ:
'' بھٹو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کا انجام پھانی پر ہو۔''
مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میرایہ تبھرہ 14 برس کے بعداس طرح حقیقت کاروپ دھار لےگا۔''
(سرجیم مورس، یا کستان میں برطانوی سفیر 1965-1961ء)

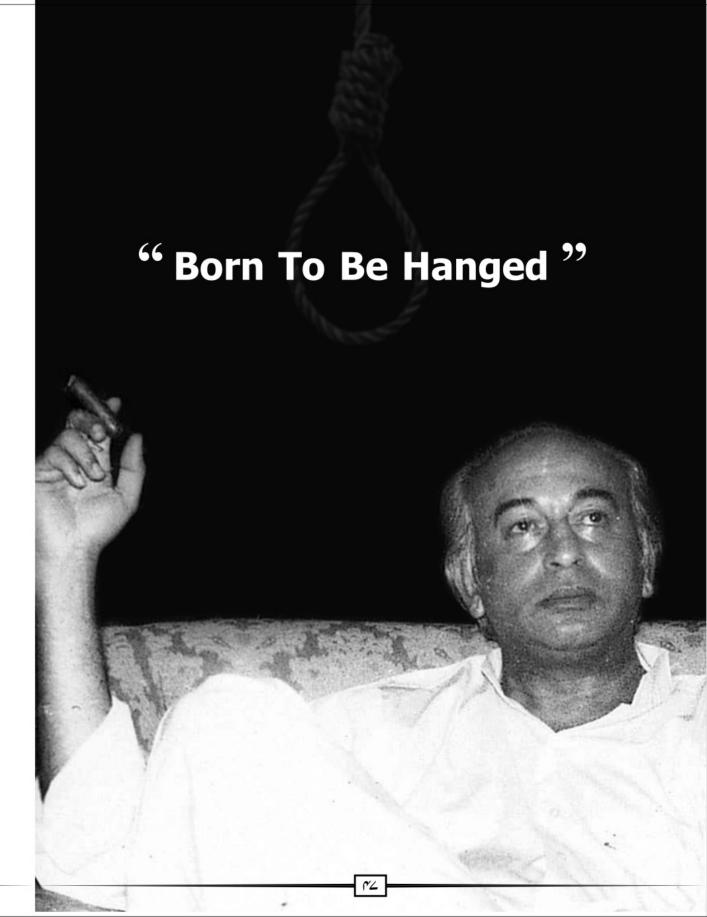



ذ والفقار على بھٹو، صدرا یوب خان ہے اپنے عہدے کا حلف لیتے ہوئے

اور پھر سکندر مرزا کے اقتدار سے بٹتے ہی بھٹونے یہی خوشامداور بوٹ چاٹے کاعمل جزل ابوب خان کے ساتھ شروع کر دیا اور جلد ہی ابوب خان کو اپنا''ڈیڈی'' کہنے لگا۔ ابوب خان کی تحوامگیزی اور ابوب خان کو اپنا''ڈیڈی'' کہنے لگا۔ ابوب خان کی تحوامگیزی اور آئسفورڈ یو نیورسٹی کی تعلیم اسے امور خارجہ کی وزارت تک لے گئے۔لیکن بھٹوکی زندگی کا مقصد وزارت خارجہ پر رکنانہیں بلکہ وزیراعظم بنیاتھا، اوراس مقصد کیلئے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خوداس کا''ڈیڈی''تھا۔

یہ وہ دورتھا کہ جب پاکستان صنعتی اور زرعی ترقی میں پوری دنیا کو حیران کرر ہاتھا۔ایوب خان نہ صرف ایک مضبوط فوجی حکمران تھے بلکہ عوام میں ہر دلعزیز بھی۔ایوب کواقتدار سے ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہان کے خلاف ایک عوامی تحریک چلائی جائے، یا پھر بھارت سے جنگ چھیڑ دی جائے۔یوں اگر جنگ میں یا کستان کوشکست ہوجاتی ہے تو پھرایوب خان کواقتد ارسے ہٹانا آسان ہوجائے گا۔

66

معروف پاکستانی سفارتکارا کرم ذکی اس حوالے سے اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہتے ہیں:

" بھٹوکہا کرتا تھا کہ صدرایوب خان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے اوروہ یہ کہ بھارت سے جنگ چھٹردی جائے"۔ 30

Letter from Mr. Z. A. Bhutto to Major General Iskander Mirza

REGISTERED

CONFIDENTIAL.



200

Chairman Delegation to THE UNITED NATIONS CONTERENCE

April. 1958

H.E.Major.General Iskander Mirza, President of the Islamic Republic of Pakistan, KARACHI. DAKISTAN

My dear Sir.

Only a few lines to let you know that I am discharging my responsibilities here to the best of my ability. I shall give you a detailed report of my work on my return to Pakistan, and I am sure you will be satisfied with the manner in which I have done my humble best to serve the interests of my Country and my President.

I would like to take this opportunity to reassure you of my imperishable and devoted loyalty to you. Exactly four months before the death of my late Father, he had advised me to remain steadfastly loyal to you; as you were "not an individual but an institution". For the greater good of my own Country, I feel that your services to Pakistan are indispensable. When the history of our Country is written by objective Historians, your name will be placed even before that of Mr. Jinnah. Sir, I say this because I mean and not because you are the President of my Country.

If I have the conviction and the courage to enter into a dispute with a Prime Minister, I do not think I could be found guilty of the charge of flattery.

If you and the Begum Sahiba require anything from here, please do not hesitate to order me for it.

with profoundest respects both to you and to the Begum Sahiba,

Yours sincerely,

Juyden and Munte

(Zulfikar Alt Bnutto)

I attach hereto # texts of my Statements made on the 17th and 25th of March, 1958 respectively.

یبی شیطانی ذہنیت اور گراوٹ کی حد تک خوشا مدکرنے کی صلاحیت بھٹوکو 1950ء کی دہائی میں ہی اقتدار کے ایوانوں تک لے جاچکی تھی ۔ صدر پاکستان سکندر مرزا کو لکھے گئے ایک خط میں بھٹوان کی خوشا مدکرتے ہوئے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے لکھتا ہے:

''جب بھی پاکستان کی حقیقی تاریخ لکھی جائے گی ، تواس میں آپ کا نام
یقیناً مسٹر جناح کے نام سے بھی او پر لکھا جائے گا۔''







#### PATRIOTS CUT SRINAGAR-JAMMU ROAD

### 9 bridges blasted: arms, food depots seized

HEAVY INDIAN CASUALTIES IN WIDESPREAD, FIERCE FIGHTING

Panic grips Srinagar

RAWALPINDI, AU G 10: THE FREEDOM FI GHTERS IN INDIAN OCEDD KASHMIR HAVE CUT OFF THE SRINAGA R-JAMMU ROAD AND
E CAPTURED A NUM BER OF MAJOR AMMUNI TION DEPOTS AND FOOD
KS OF THE INDIAN ARMY OF OCCUPATION, IT WAS ANNOUNCED TOIT BY "SADAR KASHMIR", THE SECRET RADIO O STATION OF THE REIT BY "SADAR KASHMIR", THE SECRET RADIO O STATION OF THE RE-

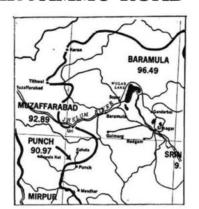

## Liberation plan unfolded

#### REVOLUTIONARY COUNCIL DECREE

اس دور میں فوجی ہائی کمان میں کشمیر کی تحریک آزادی کی حمایت اور مسلح جدوجہد کے حوالے سے مثبت سوچ یائی جاتی تھی۔اسی حوالے ہے'' آپریشن جرالٹ'' کے نام ہے ایک جنگی منصوبہ ترتیب دیا گیا کہ جس کے تحت کشمیر ہز ورشمشیر حاصل کرنامقصود تھا۔منصوبے پر عملدرآ مدے پہلے بیاندازہ لگانا ضروری تھا کہ آیا جنگ صرف کشمیرتک محدودرہے گی یا پھر بھارت پاکستان پر جواباً حمله کردے گا۔اس نقطے ہے متعلق ایوب خان نے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقارعلی بھٹو سے مشورہ ہانگا کہا گرہم کشمیر پرچڑ ھائی کریں گے تو بھارت کا کیار دعمل ہوگا۔ بھٹونے ابوب خان کو یقین دلایا کہ بھارت 1962ء کی جنگ میں چین سے بہت بری طرح مارکھا چکا ہے، اوراب بھارتی فوج میں اتنادم خمنہیں ہے کہ وہ کشمیر پر ہمارے حملے کا کوئی بھر پور جواب دے سکے،لہذا آپ بھارتی حملے سے بےفکر ہوکر'' آپریش جرالم'' کا آغاز

آپریشن جبرالٹر کے تحت یا کستان نے 8 ہزار مسلح فوج کہ جن میں کمانڈو دیتے اور مجاہدین بھی شامل تھے، تشمیر میں داخل کر دیئے۔اس آپریشن کی کامیابی کا تمام تر انحصاراس بات پرتھا کہ بھارت کا جوابی رقمل'' دفاعی'' ہوگا اور بھٹواس بات کی یقین دہانی بھی کرواچکا تھا۔اگرچہایوب خان کواس کے کچھ جرنیلوں نے بیتنبیہ بھی کی تھی کہ آپریشن جبرالٹر کے بعد بھارت ضرور جوابی رقمل دے گا،لہذا ہمیں بھارت کی طرف سے کسی بھی مکنہ حملے کیلئے تیار رہنا چاہیے۔ گرایوب خان سے یہاں تزویراتی غلطی ہوگئی کہ انہوں نے بھٹو پر اندھا اعتاد کیا۔ آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ہی'' آپریشن گرینڈ سلام'' پر بھی عمل شروع کر دیا گیا کہ جس کا مقصدا کھنور پر قبضہ کرنا تھا۔ گو کہ شمیر میں جھڑ پیں شروع ہو چکی تھیں، مگر بھٹونے ایوب کو کممل طور پریقین دلا دیا تھا کہ بھارت کسی صورت میں بھی بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا۔

گر پاکتان کی فوجی قیادت کی توقع کے خلاف بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کر کے سیالکوٹ اور لا ہور پر جملے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔
یہاں بھی قدرت نے پاکتان کو ایک موقع دیا کہ وہ اس جملے کیلئے خود کو تیار کر لے۔ عین اس وقت لیعنی بھارتی جملے سے صرف تین دن
پہلے، 3 سمبر 1965 و بھارت میں موجود پاکتانی ہائی کمشنر ارشد حسین نے وز ارت خارجہ کو ایک اہم انتہابی ٹیلی گرام بھیجا کہ بھارت 6
سمبر کو بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکتان پر جملہ کرنے جارہا ہے۔ یہ مراسلہ بھٹونے پڑھا اور خاموثی سے اپنی میز پر ہی چھوڑ دیا اور ایوب
خان کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ ملک وقوم سے بدترین خیانت شروع ہو چکی تھی۔

پاک فوج بھارت کی جانب سے ہونیوالے حملے کیلئے بالکل بھی تیار نہی مال پیھا کہ فوج کے سیاہیوں کی ایک بڑی تعداد چھٹی پڑھی۔ 6 ستمبر کی ضبح جب بھارت نے لا ہور پر تملہ کیا تواس وقت بارڈر پر دفاع کیلئے بلوچ رجمٹ کی صرف ایک کمپنی تھی کہ جس کی قیادت میمجر شفقت بلوچ کرر ہے تھے۔ پاک آرمی کا 10 انفیز کی ڈویژن کہ جس کے ذمے لا ہور شہر کا دفاع ہے، اپنی چھاؤنی میں تھا۔ اتفاق سے پاکتان ایئر فورس کے پچھ طیارے معمول کی پرواز پر تھے، اور انہوں نے بھارتی فوج کو بین الاقوامی سرحد پارکرتے دیکھا۔ کین اس وقت تک بھارتی افواج لا ہور اور سیالکوٹ میں تقریباً داخل ہو چگی تھیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی لازوال بہادری کی بدولت ہم دیمن کو اپنی سرحد سے باہر کو ان کے میں کامیاب ہوئے۔ سیالکوٹ کا دفاع ایک الگ رومانوی داستان ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے جرائت و دلیری کی الی الی دومانوی داستان ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے جرائت و دلیری کی الی الی داستانیں رقم کیس کے قرون اولی کی یادیں تازہ ہوگئیں۔ اس پاکسرز مین کے دفاع کیلئے پوری قوم نے سرفروش سے قربانیاں دیں، مگر جو غداری بھٹونے کی، اس سے جوجانی و مالی نقصان ہوا، وہ نا قابل معافی ونا قابل تلافی ہے!



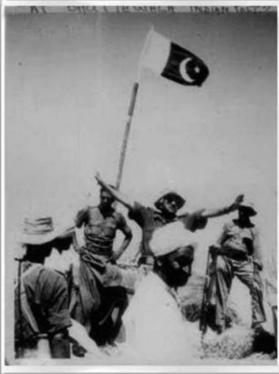



20

طیارے کے حصول کیلئے انڈین ایئر لائن کے اس طیارے کا انتخاب کیا گیا کہ جسے بہت عرصہ پہلے ہی فضائی پیڑے سے ریٹائر کردیا گیا تھا۔ بائی جیکر کیلئے جس شخص کا انتخاب کیا گیا، اس کا نام ہاشم قریشی تھا اور وہ بھارت کی بارڈرسیکورٹی فورس میں سب انسپکڑ کے عہدے پر فائز تھا۔ پاکستان سے جس' 'مددگار'' کا انتخاب کیا گیا، وہ تھا ذوالفقارعلی بھٹو! بھارت کی بارڈرسیکورٹی فورس میں سب انسپکڑ کے عہدے پر فائز تھا۔ پاکستان سے جس' 'مددگار'' کا انتخاب کیا گیا، وہ تھا ذوالفقارعلی بھٹو! پلان کے مطابق ہاشم قریش شمیری مجاہدین کے روپ میں گذگا طیارے کو اغواء کرکے لا ہور لائے گا۔مطالبے کے طور پر بھارت سے کشمیری مجاہدین کی رہائی کا نقاضا کیا جائے گا، طیارے کے مسافروں کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور ہائی جیکر پاکستان میں صرف بھٹو سے ہی مذاکرات کرے گا اور مذاکرات کی کا میابی کے بعد طیارے کو آگ لگا دی جائے گا، تا کہ کوئی ثبوت باقی نہ بچیں۔



The Samba Spying Case

بھارت مصنف بی ایم سنہاا پنی کتاب' سمباسیائنگ کیس' میں لکھتا ہے کہ:

''طیارے ہائی جیکنگ کامنصوبہ بھارت کے''محب وطن' لوگوں نے نہایت چالا کی سے بنایا۔ یہ بغنل میں چھری منہ میں رام رام کی سیاست کی ایک بہت ہی اہم مثال ہے۔ اس منصوبے کا ایک مقصدتو کی حکومت کی طاقت کود کھنااور دوسرا پاکستان کیلئے اپنی فضائی حدود بند کرنا تھا، تا کہ پاکستان اپنے فوجیوں کومشرتی پاکستان نہ جیج سکے۔ منصوبے کے مطابق ہا تم قریثی جو بارڈ رسیکورٹی فورس کا ایک سب انسکیٹر تھا، وہ طیارہ ہائی جیک کرے گا، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ قریثی کا تعلق شمیری آزادی کی تحریک کے لیک کرے گا۔ کرے گا، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ قریثی کا تعلق شمیری آزادی کی تحریک کارکنوں کی رہائی کا مطالبات میں کشمیری آزادی کی تحریک میں گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرے گا۔ قریثی کو یہ بھی سمجھا یا گیا تھا کہ وہ فرالفقار علی بھٹو سے ہی کرے گا، حالا نکہ اس وقت نوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فرالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں تھی ، اور پھر ملا قات کے بعد فیار دی گائے۔



یہاں ہم ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جو جنوری1971 کے مہینے میں بھارتی طیارے کے''اغواء'' کے حوالے سے ہے۔افسوسناک بات بیہے کہ یہاں بھی پاکستان کی پشت میں خنجر گھو نینے کا کام بھٹونے کیا۔

بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور مجیب الرحمٰن کے درمیان جب اگر تلہ میں یہ طے پایاجاچکا تھا کہ کیے کتی ہائی کی مدد سے مشرقی پاکتان کوؤٹر نا ہے، تو اس منصوبے کی کامیابی کیلئے یہ ضروری تھا کہ مشرقی پاکتان میں باک فوج ہی تھی۔ لہذا بلان کی کامیابی کیلئے یہ ضروری تھا کہ مشرقی پاکتان میں مکتی بہنی پاکتان میں باک فوج کو کیسے کمز وراور بے سروسا مال کیا جائے۔ بھارت یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب مشرقی پاکتان میں مکتی بہنی خانہ جنگی برپاکرے گی تو اس پر قابو پانے کیلئے مغربی پاکتان سے اضافی تازہ دم فوج اپنے کمل سامان حرب کے ساتھ مشرقی پاکتان کی خانہ جنگی برپاکرے گی تو اس پر قابو پانے کیلئے مغربی پاکتان سے اضافی تازہ دم فوج اپنے کیلئے مشرقی پاکتان میں بظاہر''امن' مقصد کیلئے لازم تھا کہ بھارت اور پاکتان میں بظاہر''امن' کی فضافتی اور بھارت کے پاس پاکتان کیلئے اپنی فضائی حدود کو بند کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ اسی مقصد کے تحت جنوری 1971ء میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے طیارہ'' ہائی جیکئے''کا ایک منصوبہ بنایا۔

منصوبے کیلئے تین چیزیں در کارتھیں۔

ا كى عدد طياره 🌣 مائى جيكرز 🌣 ياكتان كى سياسى قيادت مين "اپنابنده"





یہ منصوبہ کممل کامیابی سے پایہ بھیل تک پہنچا۔ ہاشم قریشی گئانا می طیارہ کو کہ جس میں مسافروں کے طور پر بھارت کے فوجی افسراوران کی بیگمات سوارتھیں، ہائی جیک کر کے لا ہور لے آیا۔ دودن کے بعداس نے تمام مسافروں کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے چھوڑ دیااور بھٹوسے ملاقات کی ۔ بھٹو نے فاتحانہ انداز میں ہاشم قریشی کا استقبال کیا اور پھر بھٹو سے ملاقات کے بعد طیارے کوجلادیا گیا۔

#### سنهامز يدكهتا ہے

''منصوبے کی کامیا بی کیلئے بیضروری تھا کہ بھٹواس میں کممل ساتھ دے، تا کہ اس سے بھارت بیر پر پیگنڈہ کرنے میں کامیاب ہوسکے کہ بیہ منصوبہ پاکستان کی جانب سے تیار کیا گیا تھا''۔

جیران کن بات پیھی کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت نے اس طیارے کے اغواء کی پرزور مذمت کی تھی۔۔۔سوائے ذوالفقاعلی بھٹو کے!

جھٹونے ایک طرف و 65ء کی جنگ میں پاک فوج کویقینی بھارتی حملے ہے بے خبرر کھ کرشد ید نقصان پہنچایا تو 71ء میں بھارتی فضائی حدود بند حدود کی پاکتان کیلئے پابندی میں بھی اپنا بھر پور کر دار ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے پاکتان کیلئے اپنی فضائی حدود بند کردی۔ اب مشرقی پاکتان کیلئے اپنی فضائی حدود بند کردی۔ اب مشرقی پاکتان کوایٹ مرکز ہے کا لئے کا عمل کممل ہو چکا تھا۔ آنے والے وقتوں میں پاکتانیوں کوایک انتہائی طویل سفر براستہ سری انکا کر کے مشرقی پاکتان جانا پڑتا۔ حال بیتھا کہ سری انکا میں ہوائی جہازوں کا ایندھن بھی موجود نہ ہوتا، تو پہلے پاکتان وہاں طیاروں کا ایندھن بھی چتا، بھر پی آئی اے کے طیارے پاک فوج کے جوانوں اور ضروری رسدکو لے کرمشرقی پاکتان جاتے۔

آپ تاریخ کا مطالعه کریں، جب بھی پاکتان کوسفارتی یا عسکری محاذ پرشکست ہوئی، وہاں آپ کوذ والفقارعلی بھٹو کا مشکوک ترین کر دار ضرور نظر آئے گا۔

65ء میں جنگ سے پہلے بھٹو نے جوکر دارادا کیا، وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں،اب دیکھتے ہیں 65ء کی جنگ کے بعد بھٹو نے پاکستان کو کہ میں جنگ سے پہلے بھٹو کوامید تھی کہ 65ء کی جنگ میں پاکستان کو شکست ہوگی اوراس کے نتیج میں ایوب خان کوا قتد ار سے الگ کر دیا جائے گا۔اوراس کا بیاندازہ درست بھی تھا، کیونکہ جس طرح بھارت نے اچا نک جملہ کیا تھا،اور جواس وقت پاکستان آرمی کی تیاری تھی،اس سے جنگ کا نتیجہ یقیناً ہمارے خلاف ہی نکلتا۔ گر پاکستان فوج کی بے مثال بہاوری اور قربانیوں نے اپنوں کی خلاف اور دیمن کی سازشوں کا کفارہ اپنے خون سے ادا کیا۔ویمن کے تمام تر انداز سے خلا فابت ہوئے۔اس جنگ کے بعد ایوب خان مزید طاقتور اور ہر دلعزیز حکمران بن کر ابھرے۔ اب بھٹو کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ سول نافر مانی کے ذریعے ایوب خان کے خلاف بغاوت بر پاکردی جائے۔

65ء کی جنگ کے بعد کہ جب بھٹو پاکستان کا وزیر خارجہ ہی تھا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان روس کے شہرتا شقند میں ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا کہ جس میں پاکستان کی جانب سے ایوب خان، بھٹو اور بھارت کی جانب سے وزیراعظم شاستری نے دستخط کیے۔تاشقند معاہدے میں جنگ بندی کو مستقل امن کی حیثیت دے دی گئی۔ ملک میں عام طور پرلوگ تا شقند معاہدے سے خوش نہ تھے کیونکہ تاثر یہ تھا کہ پاکستان نے جیتی ہوئی جنگ میں امن معاہدہ کر کے بھارت کیلئے ایسے موقع پر آسانی پیدا کردی کہ جب اس کی مکمل شکست کے اسباب بن چکے تھے۔ گو کہ یہ معاہدہ بھٹو نے ہی تحریر کیا تھا اور وہی ایوب خان کے ساتھ ملک کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے دستخط کرنے کا ذمہ دار





تھا، مگراس نے تاشقند سے واپس آتے ہی وزارت سے استعفیٰ دے کرید پراپیگنڈہ شروع کردیا کہ ایوب خان نے تاشقند معاہدے میں ملک کوفروخت کردیا ہے۔ عوامی جذبات کو بھڑکا کر ایوب خان کے خلاف بغاوت برپاکرنے کیلئے اس نے اپنی سیاسی جماعت ''پاکستان پیپلز پارٹی'' کی بنیادرکھی اور ایوب کے ہی خلاف سیاسی تحریک کا آغاز کردیا۔

یہ وہی وقت تھا کہ جب مشرقی پاکتان میں مجیب الرحمٰن کی اگر تلہ سازش بھی پکڑی جا پچکی تھی اور وہ پاکتان میں قید تھا۔ ایوب خان شخ مجیب پر غداری کا مقدمہ چلانا چاہتا تھا، مگر بھٹونے اب مغربی پاکتان میں ایک منظم سیاسی بعناوت کا آغاز کردیا تھا اور اس کیلئے اس نے پاکتان کی تمام سیاسی جماعت اسلامی ، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکتان کی تمام سیاسی جماعت اسلامی ، عوامی نیشنل پارٹی اور حتی کہ آج کے دور کے شخ رشید بھی ، بھٹو کے ساتھ ال کر ایوب خان کے خلاف ملک میں خانہ جنگی اور فساد ہر پاکرنے لگے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب حکومت پر دباؤ ڈالا کہ مجیب الرحمٰن کے خلاف غداری کے مقدمات کو والیس لیا جائے اور ملک میں نئے اسخابات کروائے جا کیں۔ 1969ء تک حالات اس قدر خراب ہو بھی تھے کہ ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا اور اقتدار اس وقت کے آرمی چیف جزل کی خان کے حوالے کردیا ، کہ جس نے سیاسی دباؤ میں آکر ملک میں انتخابات کروائے کا اعلان کردیا۔













ويره اساعيل غان 上に上井













مشرق پاکستان عوامی یک کاب سرعد مين ولى خان نيب جيت كئ، خنوارات وجداوس بالطرفارا في المراه المواد المارية الموادية المواد











| 307 | Low     | THEOR. | S. March | مين الأثاث | 345% | بالمشادي | ويسرنين | 2134  | THEORY | 40%  | متوى اسكيل ٥٠٠ م |         |
|-----|---------|--------|----------|------------|------|----------|---------|-------|--------|------|------------------|---------|
| ,   | 122     |        |          |            | J    | 1        | 44      | -1    |        | 4    | AF               | ينباب   |
| *   | 1200    | £ 33   | 1        |            |      | r        | 19      |       | 1      |      | 74               | سنده    |
| 6   | 15000   | +      | ~        | 4          |      | J        | 4       |       | 0      | 1000 | 10               | سرهد    |
|     | ALC: NO | J-     |          | 1          |      | MES.     |         | 14.33 |        | 1    | 6                | بوچستات |
|     | 1-4     |        | 62.25    |            | - 1  | 1900     | 3530    | 7650  |        |      | 147              | طائل    |
| 10  | 1-9     | -      | 0        | 4-         | *    |          | 19      | 1.    | 4      | 4    | W                | للان    |

٨ ومير- ١٠ بي ص يكت ومثول يحف واله نائ

اب صورتحال یتھی کہمشرقی پاکتان مکمل طور پر مجیب الرحمٰن اوراس کے دہشت گردگروہ مکتی پاپنی کے کنٹرول میں جا چکا تھا اورمغر بی یا کتان میں بھٹو کی پیپلزیار ٹی سب سے مضبوط جماعت کے طور پرسامنے آنچکی تھی۔

1970ء کے انتخابات کے نتائج بھی وہی سامنے آئے کہ جومتو قع تھے۔ یعنی مشرقی یا کتان میں مکمل طور پر مکتی ہنی کے دہشت گردوں کے ذریعے مجیب نے اکثریت حاصل کر لی ،اورمغر بی یا کتان میں بھٹو نے اکثریت حاصل کی ۔سیاسی صورتحال میں فوج کے پاس مزید اقتدار میں رہنے کا جوازختم ہو چکا تھا۔ بچلی خان شراب میں ڈوبا ہواا یک عیاش حکمران تھااور قطعی طور پر بھٹو سے نگرانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔امتخابات کروانے کے بعد مزید مارشل لاءلگانے کا نہ تو کوئی جواز تھااور نہ ہی فوج ان سیاسی جماعتوں سے تصادم کا راستہ اختیار کرسکتی تھی۔ مجیب الرحمٰن کو وزیراعظم بنانے کا مطلب صرف بیتھا کہ اندرا گاندھی کو ہی پاکستان کا وزیراعظم لگا دیا جائے ۔ مگر دوسری حانب اپنی اقتدار کی ہوں کی وجہ سے بھٹو بھی کسی صورت میں مجیب کووز پراعظم بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گو کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا ذیمہ دار سیاسی جماعتوں کی طرف سے بچیٰ خان کوٹھبرایا جا تا ہے، مگر حقیقت بیہ ہے کہ اس سارے المیے میں اس کا کر دار صرف واجبی ساہی ر ہا۔ اس کا اقتدار بہت محدود عرصے کیلئے تھا اور اس نے عسکری حماقتیں تو ضرور کیس مگر سیاسی فساد کھڑا کرنے میں اس کا کوئی کر دار نہ تھا۔سقوط ڈھا کہ کے تمام کر داروں کی تاریخ پچیٰ خان کے دوراقتدار سے بہت قبل شروع ہوتی ہے، گوکہاس کاانحام اس کے دور میں ہوا۔اس المناک داستاں کےصرف دوہی مرکزی کر دار تھے،ان دوغداروں کی آپس کی جنگ اور حصول اقتدار کی ہوں نے پاکستان کو مکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا۔

Salad Days

SATURDAY - CLOUDY, HIGH NEAR HO SUNDAY - FAIR HIGH 40 TO 45 SIGH TIDE - HIGH AM, HAR THE

FULL REPORT - PAGE IO.

ORNING, MARCH 27, 1971

Telephone 288-8000

35 Pages-15c

# East Pakistan Secedes, Civil War Breaks Out

From Wire Services

NEW DELHI India Civil war was reported in East Pakistan yesterday and thousands of villagers fought West Pakistani troops in four major cities, even using spears and clubs in the battles, the Press Trust of India news agency (PTI) reported.

UPI said early this morning that fierce street fighting was raging in the capital city of Dacca and the governmental All-India radio in neighboring India reported army troops were using tanks against the rebels.

Quoting "highly reliable reports, reaching Indian border areas, the India news agency said fighting was raging in Chittagong. Duces, Camilla and Rangpur, Dacca, with a population of 789,000, is the largest city in the eastern provinice.

As the army moved to crush a seccessionist movement led by Sheikh Muiibur Rahman - denounced as a traitor by President Yahya Khan in a nationwide broadcast earlier yesterday - the agency said the flighting had assumed



. . . labeled a traitor

the proportions of civil

One report said 1000 West Pakistani commandos were flown into East Pakistan via China during the past two days.

The Indian news agency was quoted by UPI as saying reports from along the border indicated 10,000 additional Pakistani federal troops arrived aboard five ships Thursday night and early yesterday at Cr

tagong and were quickly moved into Dacca, Commills and Jessore. The 10,000 reinforcements would raise the total number of federal Pakistani troops in East Pakistan to about 70,000.

The East Pakistan Rifles a type of civil militia, and the police have sided with Rahman's Bengali followers in the battle against the army, all reports said. Most of the federal soldiers are Punjabis from West Pakistan, where the federal government is seated There were no figures immediately available on the total number of East Pakistani troops.

Ducca Radio, which supported Rahman, said in an early morning broadcast at least 110 persons were killed and several hundred wounded by army attacks on civilians in Dacca, Rangpur and the port city of Chittagong, Shortly afterward, the radio said it was leaving the air because it had been taken over by army troops.

Reuter said fighting was said to be heavy in Rangpur where West Pakistan troops are reported to have shot and killed at least 20 persons two days ago.

Associated Press re ported that United News of India, in a dispatch from the east Indian state of Assam, described heavy casualties in the provincial capital of Ducca, It said about 200 East Pakistanis had been chased across be border by troops.

The news agency dispatch also quoted reports PAKISTAN, Page 6

40

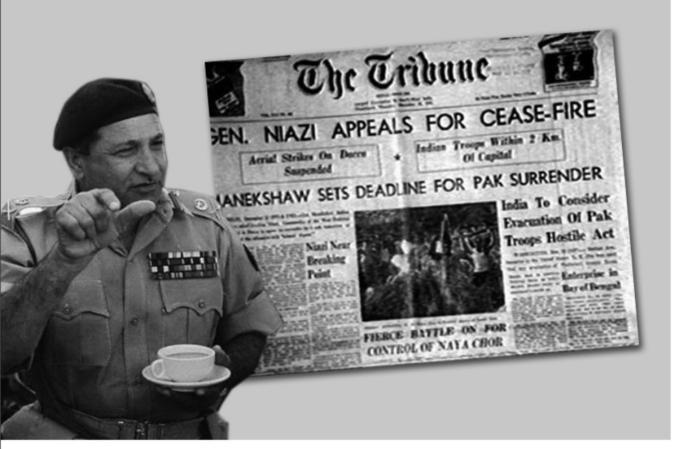

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پاک فوج مشرقی پاکتان میں بے سروسامانی کے عالم میں، اپنے سے کئی گنا بڑے وہمن سے برسر پیکار
میں، تو ایسی صورت میں جنگ جیننے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ 22 نومبر کے بعد جب براہ راست بھارتی فوج مشرقی پاکتان پر
حملہ آور ہوگئ تو عالمی طور پر بھی واضح ہو چکا تھا کہ اب پاک فوج کیلئے مشرقی پاکتان کا دفاع کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ لہذا پاکتان کیلئے
واحدراہ یہی باقی بچک تھی کہ مشرقی پاکتان میں بھارتی افواج اور مکتی بائی کے دہشت گردوں میں گھری ہوئی، پاک فوج اور محبّ وطن
پاکتا نیوں کو وہاں سے باعزت طریقے سے نکال لیا جائے۔ پاکتان کے اپنے حکمران اور سیاسی کردار اس معاصلے کو سلجھانے میں بری
طرح سے ناکام ہو چکے تھے، حالانکہ شخ مجیب الرحمٰن اس وقت بھی پاکتان کی قید میں تھا اور اس کو استعال کر کے کوئی نہ کوئی انخلاء کا
معاہدہ کیا جاسکتا تھا کہ جس کے نتیج میں مشرقی پاکتان میں جنگ بندی کرائی جاسکتی۔ مگر اس مجر مانہ غفلت یا خیانت کے باوجود دنیا
کے کچھ دوسرے ممالک نے جنگ بندی کی کوششیں کیں۔

6 دسمبر کوا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 1971ء کی جنگ کے حوالے سے شروع ہوا۔ 6 دسمبر کوبی اجلاس میں جنگ بندی کی ایک متفقہ قر ارداد پیش کی گئی کہ جس کوروس نے ویٹوکر دیا۔ بھارت جنگ بندی نہیں چا ہتا تھا اور روس مکمل طور پر بھارت کا ساتھ دے رہا تھا۔ 8 دسمبر کوصدر کیلی نے بھٹو کو پاکستان کی نمائندگی کیلئے امریکہ روانہ کیا۔ بجیب المیہ تھا کہ 1965ء میں بھی یہی بھٹو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور اب 1971ء میں بھی اسے ہی پاکستان کی نمائندگی کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ وہ مقصد جو یہ غدار 1965ء میں حاصل نہ کر سکا تھا، اب اسے موقع مل رہا تھا کہ 1971ء میں اسے یا یہ چکیل تک پہنچا سکے۔

7 دسمبر کو مشرقی پاکستان سے فوجی قیادت نے مغربی پاکستان کو یہ پیغام بھیجاتھا کہ ہم چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں،اور ہمارے پاس نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے،لہذا فوری طور پر عالمی مداخلت سے مسئلے کاحل نکالا جائے۔مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے پاس کمک کا کوئی ذریعہ نہ پاس ایک چیز جس کی شدید کی تھی، وہ تھا وقت! بھارتی افواج تیزی سے آ گے بڑھر ہیں تھیں، پاک فوج کے پاس کمک کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مرکز سے کٹ چے،لہذا الی صورتحال میں وقت ضائع کے بغیر مسئلے کا فوری حل نکالنا ضروری تھا۔ بھڑویہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پاک فوج کے بیس وقت کی شدید قلت ہے۔لہذا بھڑو نے اقوام متحدہ کی جزل آسمبلی میں جانے کے بجائے جان ہو جھرکر وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ بھڑو پہلے براستہ سڑک کا بل گیا، پھروہاں سے جرمنی کی فلائٹ لی، پھرجرمنی سے روم (اٹلی) گیا، پھراٹلی سے لندن، اورآ خرمیں لندن سے نیویارک کی طرف روانہ ہوااور 5 روز بعد یعنی 13 دسمبرکو نیویارک پہنچا۔



پولینڈ کہ جوروس کا حلیف ملک تھا، نے روس کواس بات پر منایا کہ وہ جنگ بندی کی قر ارداد کو ویٹونہیں کرے گا۔روس کومنانے کے بعد 14 دسمبر کو پولینڈ نے جنگ بندی کی ایک قر ارداد پیش کی کہ جس کے مطابق:

🖈 جنگ کوفوری طور پرروکا جائے۔

الم بھارتی افواج مشرقی پاکستان سےفوراً باہرنکل جائیں۔

المرق پاکستان میں کھنسے پاکستانی فوجیوں اور سویلین کو محفوظ راستہ دیا جائے۔

🖈 شخ مجيب الرحمٰن كور ہا كيا جائے۔

🖈 اقتدارانتخابات جیتنے والی جماعت کے حوالے کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ بھٹوکسی صورت میں بھی اقتد ارمجیب الرحمٰن کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے فوج کی واپسی کے حوالے سے کوئی درحقیقت وہ تو فوج کی واپسی چاہتا ہی نہیں تھا۔ پاکستان کی پہلی کوشش بھارتی فوج کی مشرقی پاکستان سے واپسی اور پاک فوج اور شہر یوں کی حفاظت تھی۔ اگر مشرقی پاکستان ہا تھ میں رہتا تو باقی معاملات کو بعد میں بھی ٹھیک کیا جاسکتا تھا۔ لیکن بھٹو کے مقاصد ہی کچھاور تھے۔ اس قر ارداد کے جواب میں بھٹونے کمال اداکاری کے ساتھ ایک انتہائی دھواں دھارتقریری۔

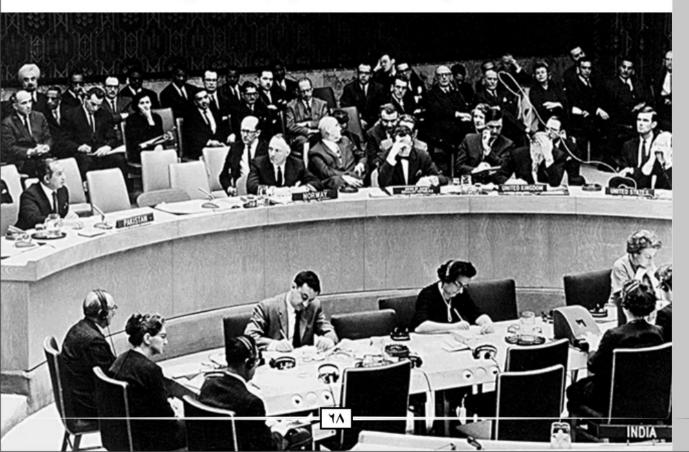



### The New Hork Times



#### Bhutto Denounces Council And Walks Out in Tears





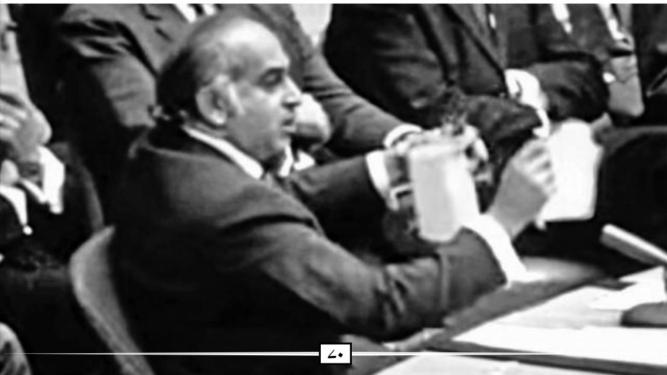

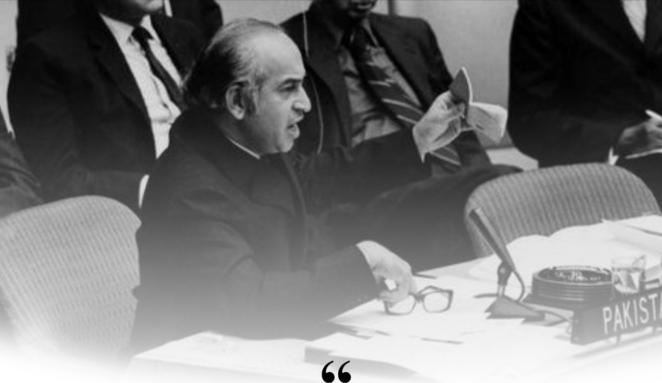

چاہے بورا مغربی پاکستان چلا جائے۔ چاہے ہمیں صفحہ ستی سے مٹا دیا جائے۔۔۔ہم نیا پاکستان بنالیں گے، بہتر پاکستان اور مضبوط پاکستان۔

آپ ہمیں بندوقوں کے زور پر خاموش کرانا جا ہتے ہیں، آپ جومرضی كري،آپكوئى بھى فيصله كريں اسے ماننا ہم پر فرض نہيں ہے۔آپ نے ہارے لیے امید کی کوئی ایک کرن بھی چھوڑی ہوتی تو ہم آپ کے سی سمجھوتے کا حصہ بننے کو تیار ہو سکتے تھے۔

میں یہاں ایک لمحه مزید کھہرنا بھی اپنی اور اپنے ملک کی تو ہین سمجھتا ہوں۔۔۔میرا ملک مجھے پکارر ہاہے،ہم لڑیں گے،ہم واپس جائیں گے اوراڑیں گے۔ میں کیوں یہاں سیکورٹی کونسل میں اپناوقت برباد کررہا موں میں جارر ہاہوں (قرارداد پھاڑتے ہوئے)۔۔۔!"

اس ڈرامائی تقریر کے بعد بھٹونے پولینڈ کی پیش کردہ قرار داد پھاڑ دی اور ہال سے باہر چلا گیا۔

یہ وہ وقت تھا کہ جب سقوط ڈھا کہ میں صرف دودن باقی رہ گئے تھے،اور پاک فوج کومشرقی پاکستان سے باعزت نکالنے یا پھرمشرقی پاکستان کو بچانے کا بیآ خری موقع تھا، مگر بھٹونے جان بوجھ کریم موقع بھی گنوادیا۔

سقوط ڈھا کہ کے سانچے کے بعد شدیدعوا می نم وغصے کے باعث یجیٰ خان مزیدا قتد ارمین نہیں رہ سکتا تھا۔ حالانکہ اس نے کوشش کی کہ ملک میں ایک مرتبہ پھر مارشل لاءلگا کرا قتد ارپر قابض رہے، مگر حالات اس قدر نازک ہو چکے تھے کہ خود پاک فوج میں بہت بے پینی تھیل چکی تھی اور فوجی افسروں کی جانب ہے ہی بچیٰ خان کواقتد ار چھوڑنے کا کہا گیا۔مجبوراً اس نے استعفیٰ دے کراقتد ار ذوالفقارعلی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ ذوالفقارعلی بھٹونے اقتدار میں آتے ہی کچیٰ خان کوقید کرلیا۔







## The Tribune





Continue

SURRENDER BY PAK TROOPS



UNILATERAL



4



حقیقت ہیہے کہ بھٹوکسی بھی صورت میں مشرقی کمانڈ کے گرفتار شدہ فوجیوں کوفوری طور پر پاکستان نہیں لانا چاہتا تھا کہ جواس کے خلاف غم وغصے میں بھرے ہوئے تھے۔اس کا مقصدتھا کہ پہلے انہیں کئی سال بھارت کی جیلوں میں سڑا یا جائے اور جب اس کے اپنے سیاس قدم مضبوط ہوجا کیں تب اس فوج کوچھوٹی چھوٹی کھوٹی کی گڑیوں کی شکل میں واپس لا یا جائے اور یہی اس نے کیا۔ کئی برس تک بھارت کی قید میں رہنے کے بعد شملہ معاہدے کے تحت ان 35 ہزار فوجیوں اور چند ہزار سول شہریوں کو اس طرح آ ہستہ آ ہستہ واپس لا یا گیا کہ پہلے اور آخری دستے کے درمیان تقریباً 10 ماہ کا عرصہ حاکل تھا۔

پہلے دوڈ ھائی سال انہیں بھارت کی قید میں چھوڑا گیا اور پھر واپسی کا سفر بھی تھسیٹ کرایک سال پرمجیط ہو گیا۔ واپس آنے والے اکثر افسروں کوریٹائز کر دیا گیایا پھراس طرح بکھیر دیا گیا کہوہ حکومت کیلئے کوئی خطرہ نہ بن سکیں۔

مغربی پاکستان میں حکومت سنجالنے کے فوراً بعد بھٹونے اپنے دیئے گئے مشن کے ایک اوراہم پہلوپر فوری عملدر آمد کیا اوروہ تھا پاکستان کی صنعتی وزری ترقی کو کمل طور پر تباہ کرنا۔اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے پاکستان کی تمام صنعتوں کوقو می تحویل میں لے کر پیپلز پارٹی کے جیالوں کے حوالے کردیا گیا۔ پچھلے دس برس میں کی گئی صنعتی ترقی صرف ایک فیصلے سے تباہ و ہر باد کردی گئی اور پاکستان آج تک اس تباہی سے باہز نہیں آسکا۔ پاکستان کی بڑی بڑی صنعتوں کوقو میانے کے چند سالوں کے اندر ہی کمل طور پر تباہ و ہر باد کرے کھنڈر کردیا گیا۔



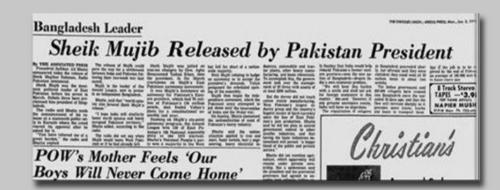

لیکن قدرت نے یہاں بھی پاکستان کواکی اور موقع فراہم کیا کہ ہم باعزت طور پراپنے جنگی قیدیوں کو واپس پاکستان لاسکیں۔ مگرا کی مرتبہ پھر بھٹو نے ملک وقوم و ملت کے ساتھ غداری کی۔ 16 دیمبر کو جب مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا، تو اس وقت بھی بنگلہ دیش کا'' بابائے قوم''
پاکستان کی قید میں تھا۔ پاکستان کے پاس سنہری موقع تھا کہ شخ مجیب کے بدلے اپنی بھنسی ہوئی افواج کو بازیاب کر والے۔ مگر بھٹونے جان
بوجھ کر مجیب الرحمٰن کو 2 جنوری 1972ء کو' فیر مشروط'' طور پر ہی رہا کر کے بنگلہ دیش بھوادیا۔ گرفتار ہونیوالی پاک فوج اور سویلین اب مکمل طور پر بھار تیوں اور بنگالیوں کے رحم وکرم پر تھے۔

### بهٹوکی معاشی دہشت گردی

جھٹو کے اقتد ارمیں آنے سے قبل پاکستان ایشیاء کی ایک ابھرتی ہوئی معاثی طافت کے طور پر دنیا میں اپنالوہا منوار ہاتھا۔ ایوب خان کے دور میں خاص طور پر 65-1960ء کا پانچ سالہ معاثی منصوبہ آج تک ایک سنہری مثال ہے۔ یہ وہ دورتھا کہ جب جاپان، چین اور جنوبی کوریا کی حکومتوں نے اپنے نمائندے پاکستان بھیج تا کہ پاکستان کی جرت انگیز صنعتی ترقی سے استفادہ کر کے اس ماڈل کو اپنے مما لک میں دہراسکیں۔ آج جنوبی کوریا جوایک عظیم معاثی طافت ہے، تو اس کی بنیاد میں ایوب دورحکومت کا یہی پانچ سالہ منصوبہ کہ جووہ پاکستان سے لے کر گئے۔ یہوہ دورتھا کہ جب پاکستان میں تمام بڑے ڈیم تعمیر ہوئے، اس کے علاوہ نہری نظام کوتر تیب دیا گیا، پاوراسٹیشنز بنائے گئے اور یہاں تک کہ پاکستان کے خلائی پروگرام کا بھی آغاز الیوب دور میں ہوچکا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں نمان اس دور میں پاکستان سے قرض مانگا کرتے تھے۔ ایوب دور میں ہی پاکستان نے جرمنی کو 25 ملین ڈالرقرض دیا تھا۔ اور آج حال یہ ہے کہ پاکستان پر 105 بلین ڈالرسے زائد کا قرضہ ہے۔

الیب خان کے دور میں پاکتان کا جی ڈی پی پاکتانی معاشی تاریخ کا سب سے زیادہ 9.79 فیصد تھا۔ جو بھٹو کے اقتدار سنجالتے ہی 2.32 فیصد تک آگرا۔ ایک امریکی ڈالر جوالیب خان دور میں تقریباً 3 سے 4 روپے کا تھا، بھٹو کے دور میں 10 روپے تک پہنچ گیا تھا، یعنی دینے سے بھی زیادہ۔

بھٹونے اقتد اراسنجالتے ہی پاکستان کی صنعتی ومعاشی ترقی کو تباہ کرنے کے اپنے پلان پرعملدرآ مدشروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بھٹونے پاکستان کی تمام بڑی صنعتوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا،اور پھر پاکستان کی صنعتی ومعاشی ترقی کا صرف ایک حکم

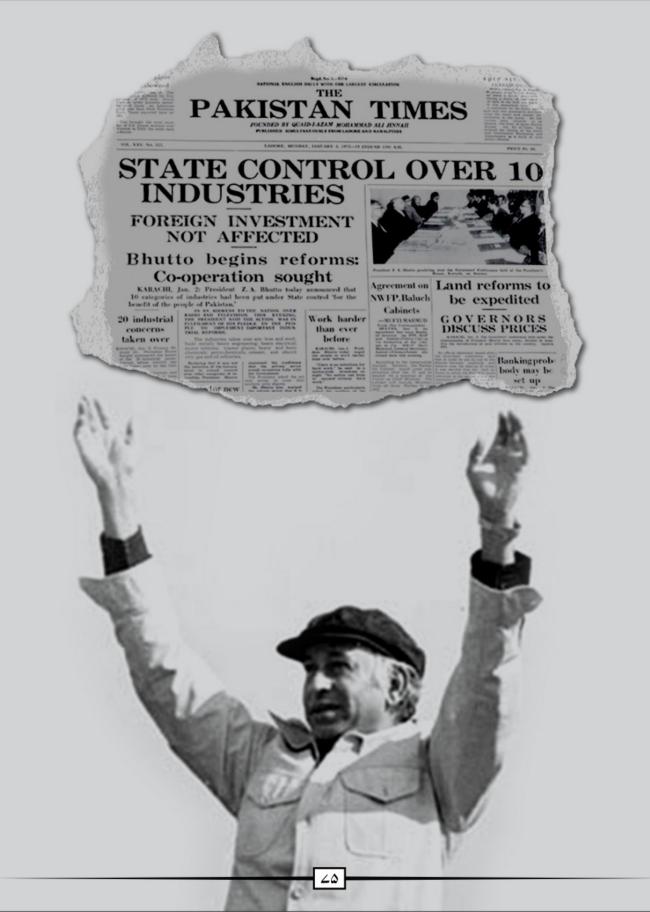



ہے ہی بیڑاغرق کر کے رکھ دیا۔ بھٹو کی جانب ہے جن صنعتوں کو حکومتی تحویل میں لیا گیا،ان میں سرفہرست:

1- نجی سٹیل ملیں ، 2- بھاری مشینیں بنانے والے کارخانے ، 3- بھاری برقی مصنوعات بنانے والے کارخانے ، 4- گاڑیاں بنانے والے کارخانے ، 5- ٹر یکٹر بنانے والے کارخانے ، 6- تیمیکل انڈسٹری ، 7- تھی ، آٹا، چینی اور اشیائے خوردونوش بنانے والے کارخانے ، 8- نجی بینک

اس کے علاوہ 300 دیگر چھوٹی ملیں بھی شامل تھیں کہ جنہیں جبراً حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔اس ظالمانہ معاثی دہشت گردی نے سر مایہ کاروں میں دہشت و مایوی کھیلا دی اور کئی سر مایہ کاراور کارخانے داراور مل ما کلان ، ملک چھوڑ کرہی چلے گئے۔

بھٹوکی معاشی دہشت گردی کی سب سے بڑی مثال' بٹالدانجینئر نگ ممپنی (BECO) ''ہے۔

بٹالہ انجینئر نگ کا قیام بھی قیام پاکستان کی طرح نظریاتی بنیادوں پر ہی ہوا تھا۔ بٹالہ انجینئر نگ کے بانی اور چیئر مین مرحوم چو ہدری محمد لطیف نے اس کمپنی کی بنیاد 1932ء میں بھارتی پنجاب کے شہر بٹالہ میں رکھی۔اس کمپنی کے قیام کامحرک بٹالہ میں مسلمانوں کی ایک میٹنگ تھی کہ جس میں ہندوؤں کی طرف سے مسلمان تاجروں اور صنعت کا روں نے معاثی خطرات کا اظہار کیا تھا۔اس کمپنی کا آغاز بٹالہ میں دو کمروں پر شتمل ایک بٹمارت سے ہوا اور پھر چو ہدری لطیف صاحب کی دن دگنی اور رات چوگئی محنت کے بعد یہ فیکوئی پاکستان کا سب سے بڑا نجی صنعتی ادارہ بن گیا۔ قریب تھا کہ کمپنی ٹینک اور ڈیز ل انجن بھی بنانا شروع کر دیتی ، کہ جس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی ، کہ جس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی ، کہ جس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی کہ سب سے بڑا نجی شنط ائز بیش کی تلوار چلا دی۔ جزل ضیاء کے دور میں جب بٹالہ انجینئر نگ اپنے مالکان کو واپس کی گئی تو اس وقت وہ صرف ایک کھنڈر بن چکی تھی ۔ چو ہدری لطیف صاحب بھٹو کی اس دہشت گردی اس قدر مایوں ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگ کے بقیدایا م لندن کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے گلاب کے پھولوں کی کیاروں کی دیکھ بھال میں گز اردیے۔

یہ صرف ایک کمپنی کی مثال ہے، ایسے پینکٹر وں صنعتی ادارے بھٹو کی اس معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنے ، اور پاکستان جوشا ندار صنعتی و معاشی ترقی کرر ہاتھا، اس کو بھٹو نے جان ہو جھ کر تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج تک پاکستان اس معاشی صدمے سے سنجل نہیں سکا اور آج بھی ہم معاشی طور پر عالمی مالیاتی اداروں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ پاکستان توڑنے سے لیکر پاکستان کی صنعت وحرفت کو تباہ و ہر باد کرنے تک بھٹوکا یہ سفر قینی طور پر بھانی کے پھندے پر ہی اختیام پذیر یہونا تھا۔







## بٹالہانجینئر نگ،ایوبخان دور میں



ايوب خان كابٹاله انجينئر نگ كا دوره











بٹالدانجینئر نگ کےاندرکاایک منظر



### د بواستبراد جمهوري قبامين پائے كوب

بھٹو کے بارے میں برطانوی ہائی کمشنر مورس جیمز کا تجزید کہ بیخض پیداہی اس لیے ہواہے کداسے بھانسی چڑھادیا جائے اوراس کے اندر جہنم کی ایک بوہے، جیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوا۔

پاکستان توڑنے میں اس کا جونا پاک کر دارتھا، وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں گر پاکستان توڑنے کے بعد جب وہ جمہوریت کے لبادے میں ایک مطلق العنان حکمران بن کرا بھرا تو پھراس کی سفاکی اورظلم کی کوئی انتہا نتھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلاسویلین چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر ہونے کا اعزاز بھی بھٹو کو جاتا ہے۔ طاقت اورا قتد ارکا نشداس کو اس قدر مشکبر کرچکا تھا کہ اب وہ اپنے مقابلے میں کسی قتم کی مزاحمت حتی کہ اختلاف رائے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ بے پناہ طاقت اورا ختیار نے بھٹو کو فرعون بنادیا تھا۔

پاک فوج پراس کو بالکل اعتبار نہ تھا۔ وہ فوج سے خا کف بھی تھا اور اس کا دشمن بھی۔ وہ جانتا تھا کہ فوج میں اس کے خلاف شدید غصہ بھرا ہوا ہے، مگر مشرقی پاکستان کے سانحے کی وجہ سے فوج ابھی اس قابل نہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی منظم قدم اٹھا سکے۔ اس کے باوجود 1972 ء میں بھٹو کے خلاف ایئر فورس اور فوج کے چندا فسروں نے بعاوت کی اور ان کا مقصد اسے گرفتار کر کے سزاد لوانا تھا۔ وہ سازش تو ناکام ہوئی مگر بھٹو کے ذہن میں مزید بیخوف بیٹھ گیا کہ وہ اب کسی صورت میں پاک فوج پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ چنا نچے اقتدار میں آتے ہی اس نے فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ آرمی چیف جزل گل حسن اور ایئر چیف ایئر مارشل رحیم خان سے بندوق کی نوک پر استعفے لیے گئے۔



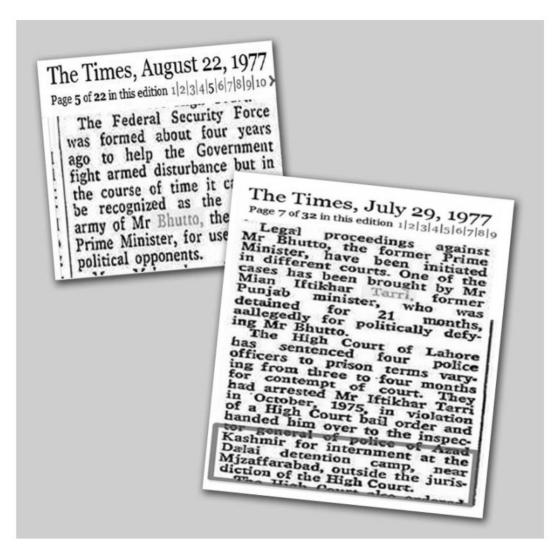

اسی خوف کے تحت اس نے اپنی ایک ذاتی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا ، کہ جو براہ راست اس کی کمانڈ میں ملک کے اندراس کے خالفین کا قتل عام کرے۔ اس مقصد کیلئے 1973ء میں فیڈرل سیکورٹی فورس (FSF) کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں میہ پہلی پیراملٹری فورس تھی کہ جو براہ راست وزیراعظم کی کمانڈ میں پورے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی تھی۔

فیڈرل سیکورٹی فورس کے ذریعے بھٹونے پورے پاکستان میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہرآ واز کو بڑی سفا کی ہے ختم کرنے کا کام شروع کیا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ' دلائی کیمپ' کے نام سے یاد کرتی گیا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ' دلائی کیمپ' کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پورے پاکستان سے بھٹو کے مخالفین کواغواء کر کے دلائی کیمپ میں لایا جاتا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، بعزت کیا جاتا اور یہاں تک کہ قبل کرکے خاموثی سے جنگلوں میں فن کردیا جاتا۔

### The New York Times



### BHUTTO DISMISSES 2 MILITARY CHIEFS

By Malcolm W.browne Special to The New York Times

March 4, 1972







احدرضا قصوری آج بھی پاکستان کے بہت مشہور وکیل ہیں اور زندہ ہیں۔ وہ بھٹو کے انتہائی قربی ساتھی رہے اور پھرانہی ظالمانہ اقد امات کود کیچے کر بھٹو سے علیحدہ ہوگئے۔ بھٹوان کا اور ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کی جان کا دشمن ہوگیا۔ احمد رضا قصوری پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے گئے مگر وہ ہر دفعہ نیج فکلے۔ آج بھی اپنے جسم میں فیڈرل سیکورٹی فورس کی جانب سے چلائی گئی گولیاں لیے پھرتے ہیں۔

ایک دن احمد رضا قصوری اپنے والد کے ہمراہ لا ہور میں اپنی گاڑی میں سفر کررہے تھے کہ ان پر بھٹو کی فیڈ رل سیکورٹی فورس نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں احمد رضا قصوری زخمی ہوئے مگر ان کے والد زخموں کی تاب نہ لاکر جاں بحق ہوگئے ۔ بھٹو کے دور میں تو احمد رضا قصوری اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چلوا سکے، مگر بھٹو کا تختہ اللّنے



کے بعد جنرل ضیاء کے دور میں اس کیس کو با قاعدہ طور پر ہائیکورٹ میں سنا گیا۔اور بھٹوکو تمام شہادتوں کی بنیاد پرسزائے موت سنائی گئی۔فیڈرل سیکورٹی فورس کے تمام ڈائر کیٹراس مقدمے میں عینی شاہداور گواہ کے طور پر بھٹو کے خلاف پیش ہوئے۔

اسی مقد مے میں بھٹوکوسزائے موت دی گئی تھی۔ آج اس کے جانشین یہ پراپیگنڈہ کرتے بھرتے ہیں کہ بھٹوکا کیس ایک''عدالتی قتل'' تھا۔ اس سے زیادہ خرافات اور فخش بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بھٹولا کھوں انسانوں کا قاتل اور پاکستان کوتوڑنے کا ذمہ دارتھا۔ فیڈرل سیکورٹی فورس کے ذریعے بھی اس نے ملک میں ہزاروں قتل کروائے۔ احمد رضاقصوری کے والد کے قتل میں اگراس کوسزائے موت ہوئی ہے تو بیشری اور قانونی طور پر برحق فیصلہ تھا۔

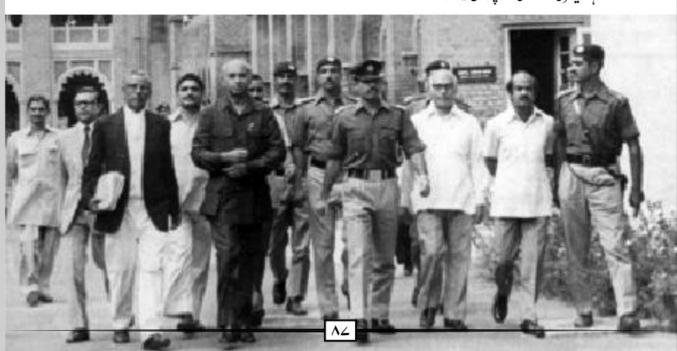

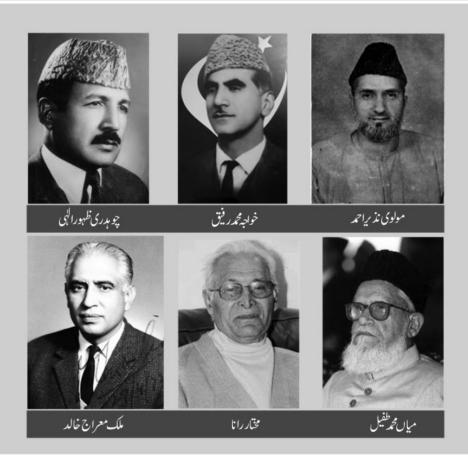

پنجاب کے سابق آئی جی پولیس چوہدری سردار نے بھی بھٹو کے تین سب سے بھرو سے مند پولیس افسروں، ڈی جی ایف ایس ایف مسعود محمود، بھٹو کے چیف سیکورٹی آفیسر سعیدا حمد خان اور ڈی آئی جی لا ہور سردار عبدالوکیل کے حوالے سے بتایا کہ بیافراد بھٹو کا اعتاد جینے کیلئے بڑے سے بڑے جرم کرگزرتے، اور بعدازاں یہی افراد بھٹو کے کیس میں گواہ بھی بنے ۔ آئی جی پنجاب چوہدری سردار نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ 1977ء میں واپڈ اہاؤس لا ہور کے قریب حزب اختلاف کی خواتین کے جلوس میں ان خواتین سے برسلوکی اور بدا خلاقی سے پیش آنے کی غرض سے عارضی طور پر طوائفوں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔

سابق گران وزیراعظم ملک معراج خالدا پی کتاب''معراج نامه'' میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بھٹوکوفون کر کے التجا کی کہ غلام مصطفیٰ کھر کہ جو پیپلز پارٹی کا وزیراعلٰی پنجاب تھا،ان کا گھر جلانا چاہتا ہے، لہذا اسے اپنے ارادہ سے بازر کھا جائے۔ تاہم ایئر مارشل اصغر خان، ملک معراج خالد کی طرح خوش قسمت ثابت نہ ہوئے اوران کا ایبٹ آباد میں موجود گھر جلادیا گیا۔

شیر باز مزاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل کو بھٹو حکومت نے جیل میں بند کیا اوران کورسوا کرنے کیلئے ایک برہنہ جسم فروش خاتون کوجیل میں ان کی کوٹھری میں بھیجا گیا۔

# Mr Bhutto alleges 'terror rule'

Rawalpindi, Oct 18.—Mr Bhutto, the deposed Prime Minister of Pakistan, alleged today that General Zia, the country's military ruler, had unleashed a reign of terror since the military takeover last July

leashed a reign of terror since the military takeover last July.

Mr Bhutto also accused General Zia of indiscriminate torture in a 125-page statement to the Supreme Court, which is hearing a petition challenging martial law rule.

The petition was filed after Mr Bhutto's arrest under martial law four weeks ago.

The former Prime Minister replied in detail to allegations by a government lawyer that the coup was justified under the doctrine of necessity. It accused Mr Bhutto of having governed Pakistan through institutionalized corruption and terror.

"If the present trends are an indication, time will show when corruption and terror reached

their zenith", Mr Bhutto said.
Thousands of his supporters, he sand, had been sentenced to flogging by summary military courts. The Army had tampered with records, and tortured his associates to obtain confessions and persuade them to give evidence against him.

Mr Bhutto accused General

Mr Bhutto accused General Zia of playing a prominent part in encouraging and manipulating anti-government agitation earlier this year "to overthrow the legal government at a time of his choosing".

Our Islamabad correspondent writes: Earlier, the former head of the Federal Security Force told the Lahore High

Court that Mr Bhutto had personally instructed him to "liquidate" a political opponent in 1974.

Mr Masud Mahmud was giving evidence against Mr Bhutto, who is on trial for murder in connexion with the death in an ambush of the opponent's father:

دلائی کیمپ کے قیدیوں کی داستانیں بے شار ہیں پران میں مشہورترین پیپلز پارٹی کے تین ممبران ، افتخار طاری ، چوہدری ارشاداور میاں اسلم کی داستان ہے۔ ان میں سے دوتو ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ ان تین پیپلز پارٹی ممبران کو پارٹی سے علیحدگی کے جرم میں ایف ایس ایف نے اغواء کر کے دلائی کیمپ پہنچا دیا۔ اس قید پر صعوبت سے رہائی کے بعد افتخار طاری نے بری طرح روتے ہوئے اپنی داستان ایک ٹی وی پروگرام' دظلم کی داستانیں' میں بیان کی۔

22 مار پچ 1973ء میں ایف ایس ایف نے لیافت باغ راولپنڈی میں ایک عوامی ریلی پر فائرنگ کی کہ جس میں 11 معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی بھٹو نے اپنے وقت میں بہت سے سیاس رہنماؤں کوتل کیا، کہ جن میں سرفہرست جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد تھے کہ جنہیں ان کے کلینک میں ہی بدر دی سے قبل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نذیر احمد کا جرم بیتھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھٹوکو آئینہ دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ ن کے رہنما اور سابق وزیر ریلو سے خواجہ سعدر فیق کے والدخواجہ رفتق کو پنجاب اسمبلی کے باہر ایک مظاہرے کے دوران قبل کیا گیا، اس کے علاوہ جمعیت علائے اسلام کے مولوی شمس الدین ممبر صوبائی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر بلوچتان اسمبلی کو ان کی کار میں قبل کیا گیا، اس کے علاوہ جمعیت علائے اسلام کے مولوی شمس الدین ممبر صوبائی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر بلوچتان اسمبلی کو ان کی کار میں قبل کیا گیا، ان پر 117 کے قریب کیسز بنائے گئے کہ جن میں بھینس چوری تک کاکیس بھی شامل تھا۔

فخرالدین جی ابراہیم کہ جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ، زمانہ و کالت میں کراچی میں بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے۔ شینلے والپرٹ کودیئے گئے اپنے انٹرویومیں کہتے ہیں:

66

بھٹوایک بہت ہی کشادہ دل شخص تھا،لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ظلم وتشدد کی ایک لہر کو بھی محسوس کیا، اس میں انتقام لینے کے جذبات بہت زیادہ تھے۔

صرف حزب اختلاف ہی نہیں ، اپنی جماعت میں بھی بھٹوا ختلاف رائے کو بر داشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اپنی ہی جماعت کے ممبر قومی اسمبلی مختار رانا کومن اختلاف رائے کے جرم میں پہلے عہدے سے ہٹایا، پھر گر فتار کرکے بدترین وہنی وجسمانی تشد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر پانچ سال کیلئے جیل میں سڑنے کیلئے ڈال دیا۔

خالد حسن جو کہ بھٹو کے پریس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اپنی کتاب میں بھٹو کی شخصیت کے حوالے سے بتاتے ہیں:

66

ذوالفقارعلی بھٹومیں ایک دیو مالائی ہیروکی تمام خصوصیات موجود تھیں بمع اس خاصیت کے کہ دوا پنی تباہی کے جراثیم بھی اپنی ذات میں رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسادیوتا تھا کہ جس کے پاؤں کیچڑمیں دھنسے ہوئے تھے۔اس کی ذات میں بے پناہ نقائص تھے کہ جن میں کسی پراعتبار نہ کرنا، دوستوں تک پرشبہ کرنا اور تنقید سننے پر برہم ہوجانا تھا۔

خالدحسن مزيد لكھتے ہيں كه:

''اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امریکی حکومت یا کسی خفیہ ایجنسی کا بھٹو کی حکومت ہٹانے میں کوئی عمل دخل تھا''۔

جلال الدین عبدالرحیم کہ جوبھٹودور میں فرانس میں پاکستانی سفیررہے اوراس کے علاوہ بھٹو کا بینہ میں مختلف وزارتوں پر بھی فائزرہے، اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بھٹو کے قبرسے اس کے اپنے ساتھی بھی نہیں نے سکے۔ایک دفعہ وزیراعظم کی طرف سے دیئے گئے عشائے میں جاے دحیم کہ جو کا بینہ کے بینئر ممبر تھے عشائیہ جلد چھوڑ کراٹھ گئے ،اور بھٹوکو' لاڑکا نہ کا راجہ'' کہہ کرنا راض کردیا۔

66

ج اے رحیم کہتے ہیں کہ:

''اس رات کو میں سونے کے کیلئے اپنی آ رام گاہ چلا گیا۔ رات 1 کے قریب مجھے میر نے کو کرنے آکر جگایا اور اطلاع دی کہ پچھلوگ گھر کی دیواریں کچلانگ کراندرآ رہے ہیں۔ ایف ایس ایف کے پچھلوگ بالکنی پچلانگ کر میں آنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ وزیراعظم کے میکورٹی چیف سعیدا حمد خان کہ جواس سلح جھے کی قیادت کر رہے تھے، نے مجھے نخاطب کر کے کہا کہ وہ وزیراعظم کی طرف سے ایک پیغام دینے آئے ہیں۔ در وزاہ کھولنے پریہ بچوم اندرآیا اور انہوں نے مجھ پرلاتوں گھونسوں کی بارش کر دی اور بندوق کے بٹ مارے، اس تشدد سے میں گر کر بے ہوش بارش کر دی اور بندوق کے بٹ مارے، اس تشدد سے میں گر کر بے ہوش ہوگیا، اور پھر مجھے ٹانگوں سے گھیدٹ کر جیبے میں ڈالا گیا۔''

بھٹونے بیسلوکاس شخص کے ساتھ کیا کہ جونہ صرف پیپلز پارٹی کے بانی رہنماؤں میں سے تھا بلکہ پیپلز پارٹی کامنشور بھی جےا رحیم نے ہی لکھاتھا۔ جھٹو کے قہر سے پاکستانی ذرائع ابلاغ کے ادار ہے بھی نہ نی سکے۔ بھٹو نے اپنے خلاف لکھنے والے ہر صحافی اور اخبار کو نشان عبر سے بنادیا۔ پیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئر مین جو کہ پاکستان ٹائمنر کے ایڈیٹر بھی تھے، کوعہد ہے سے برطرف کردیا۔ ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف گو ہر کو گرفتار کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اردوڈ انجسٹ، روز نامہ زندگی، اور پنجاب پونچھ کے ایڈیٹر وں اور مالکان کوقید میں ڈالا گیا اور ان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ چٹان کے مدیر شورش کا شمیری کوجیل ہوئی، تکبیر کے مدیر صلاح الدین احمد جواس وقت جسارت کے ایڈیٹر تھے، کوچھی پابند سلاسل کیا گیا، حریت اور جسارت پر پابندی عائد ہوئی اور ان کے مدیران کوقید میں ڈال دیا گیا۔

اس ظلم وستم کے علاوہ معاشر ہے میں فیاشی برائی بدکاری اور لا دینیت کا ایک سیلا ب بھٹو کے دور میں اللہ آیا تھا۔ ملک کی گلی میں شراب خانے کھل چکے تھے، زناء اور بدکاری کے اڈے قائم تھے، کراچی میں سمندر کے کنار ہے بڑے جواء خانے تعمیر ہور ہے تھے، اور پاکستان ٹیلی ویژن میں رات کے وقت فخش فلمیں دکھائی جا تیں ۔ بھٹو کا سوشلزم ، لا دینیت اور کفر کے تمام لواز مات کے ساتھ منہ پھاڑے ملک میں اسلام ، اخلاقیات دین وادب کو ہڑپ کرتا جارہا تھا۔ یہی وجھی کہ 1977ء کے استخابات میں دھاندلی کے بعد جب بھٹو کے خلاف تحریک چلائی گئی تو اس کا بنیادی محرک بھی بھٹو کی لا دینیت کا رومل ہی تھا اور اس تحریک کانام ''تحریک نظام مصطفیٰ ''، کھا گیا۔

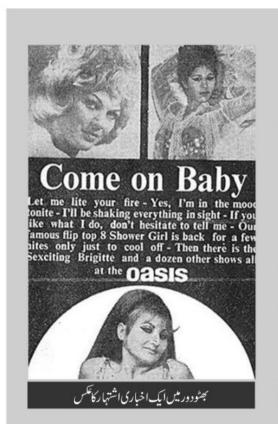

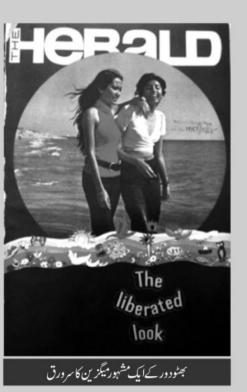









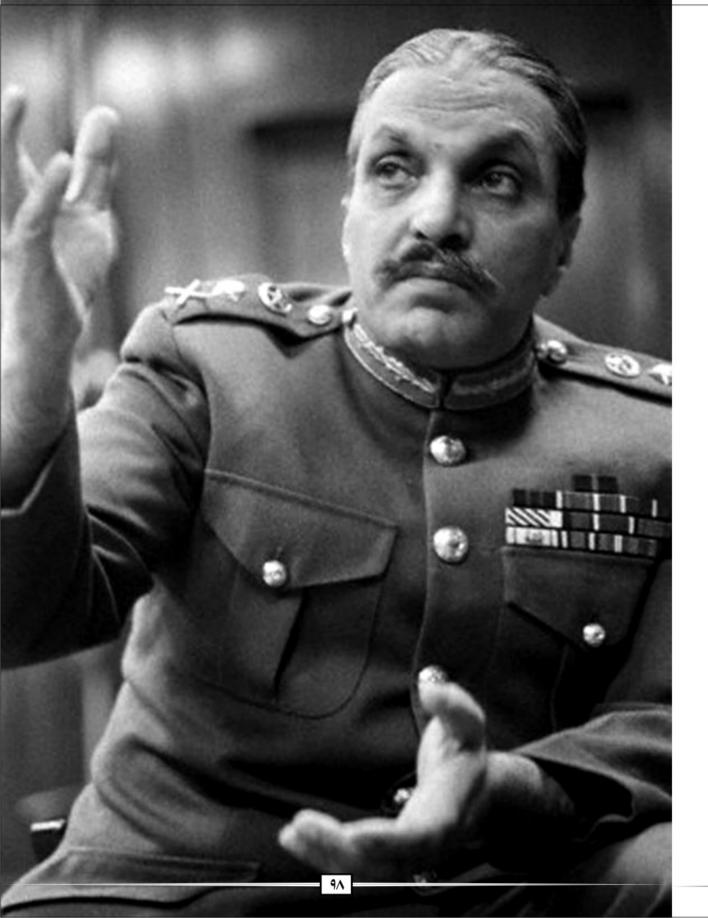

DAWN







# MARTIAL LAW IS PROCLAIMED: ELECTIONS IN OCTOBER NEXT

GenZia is CMLA: President stays

Top PPP, PNA leaders in protective custody

Sections of constitution under suspension







Four-man Military

Council at Centre ML Administrators for provinces

Political activities banned

in country
RAWALPINDI, July 5: The Chief of the

بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی وج بھی اس کی اپنی سفا کی اورظلم تھا۔الیکشن کے بعد جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر نظام مصطفی کی تحریک چلائی تو پہلے تو بھٹونے فیڈرل سیکورٹی فورس کے ذریعے اس پر بے تحاشا تشدد کروایا اور جب حالات قابوسے باہر ہو گئے تو پھرفوج کو حکم دیا کہ توم پر گولیاں چلائے۔ لا ہور میں ایک ہی روز میں حاراعلی فوجی افسروں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، مگرایئے ہی لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کردیا۔ اب صورتحال اس قدرخراب ہو چکی تھی کہ فوج یا تواہیے ہی لوگوں کاقتل عام کرتی یا پھرایی حکومت کو ہٹاتی کہ جواسے اتنے ظالمانہ احکامات و بے رہی تھی۔ جزل ضیاء نے ان حالات میں بھٹوکوا قتد ارسے ہٹا کر ملک میں مارشل لاءلگایا تھا۔ مارشل لاء پر تنقید کرنے والوں کوان حالات پر بھی تبصرہ کرنا چاہیے کہ جن میں فوج کومجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں دخل دے۔

### مشرقی پا کستان کا''استحصال''

اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک اور پرا پیگنڈے کا جواب دیتے چلیں کہ جو بنگلہ دیش کی حق تلفی یا استحصال سے متعلق پھیلا یا جاتا ہے۔

عام طور پریہ پراپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ مغربی پاکستان کی طرف سے مشرقی پاکستان کا استحصال کیا گیا اور جس کی وجہ سے وہاں احساس محرومی پھیلا اور یہ کہ وہاں کوئی ترقیاتی کا منہیں کروائے گئے۔ ملک دشمنوں اور احمقوں کی جانب سے پھیلائے گئے اس پراپیگنڈ ہے کو ہماری معصوم عوام بھی آج تک بھے ہی جھتی رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان سے بھی زیادہ توجہ دی گئی تھی اور اس کی زرعی و صنعتی ترقی کسی طور پر بھی مغربی پاکستان سے بیچھے نہیں۔

جب1947ء میں پاکستان بنا تو اس وقت بھی بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد متحدہ پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھی۔ قاکداعظم محمطی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین جو 1948ء میں پاکستان کے گورنر جزل مقرر ہوئے، کاتعلق بھی بنگال سے ہی تھا۔ بعد میں محمطی بوگرا، پھر حسین شہید سہروردی جو متحدہ پاکستان کے وزیراعظم رہے، دونوں کا تعلق بھی بنگال سے تھا۔ اسکندر مرزا جو 1956ء میں پاکستان کے صدر بنے اور پھرنورالا مین جو پاکستان کے نائب صدر رہے، کاتعلق بھی بنگال سے ہی تھا۔

یے بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو ملازمت کے مساوی مواقع فراہم نہیں کیے۔ در حقیقت، پاکستان بننے کے بعد ، مشرقی پاکستان میں محض ایک بنگالی مسلمان ICS افسرتھا۔ 71ء میں جب مشرقی پاکستان بگلہ دیش بنا تو ہزاروں کی تعداد میں

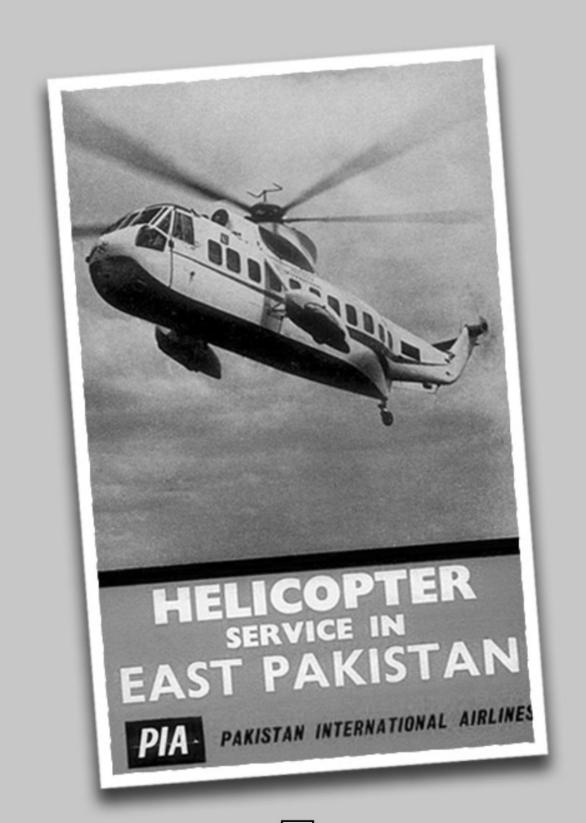

متحدہ پاکستان کی سب سے پہلی اسٹیل مل بھی مشرقی پاکستان میں چٹا گا نگ کے مقام پر1952ء میں لگائی گئی۔ جب کہ مغربی پاکستان میں ایسا کوئی صنعتی ادار ہ موجودہ ہی نہ تھا۔

اس کے علاوہ ڈھا کہ پارلیمان کی خوبصورت عمارت، کہ جوفن تعمیرات کا ایک شاہکار ہے، کا آغاز بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ہی ہوا۔ ڈھا کہ ریلوے اسٹیشن کی مرکزی عمارت کہ جواپنے دور کے فن تعمیر کی ایک مثال ہے، متحدہ پاکستان کے وقت میں ہی تعمیر کی گئی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک کاروباری شخصیت عبدالواحد آ دم صاحب نے مشرقی پاکستان میں'' آ دم جی جوٹ ملز'' قائم کی۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ میصنعتی ادارہ دنیا کی سب سے بڑی جوٹ مل بن گیاتھا، کہ جہاں ایک وقت میں 26 ہزار سے زائدلوگ

تعلیم کے میدان میں بھی یہی صورتحال تھی ۔مشہور قائداعظم کالج1947ء میں

صدرایوب خان نے کئی کیڈٹ کالج بھی مشرقی پاکستان میں قائم کیے۔فوجدار صرف ایک کیڈٹ کالج تھا، جوکیڈٹ کالج حسن ابدال ہے۔

ڈھا کہ میں قائم کیا گیا۔ بعدازاں، پاکستان کے وزیراعظم ملک فیروز خان نون کی زوجہ نے ڈھا کہ میں ایک اور امتیازی ادارہ قائم کیا، جے آج "جیگم وقار النساءنون سکول و کالج'' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے وزیراعظم فیروز خان نون كاتعلق سر گودها سے تھا۔

باث كيدت كالح چا كا تك مين قائم كيا جانے والا ياكتان كا بہلاكيدث كالح تھا، اس کے علاوہ بھی تین اور کیڈٹ کالج مشرقی پاکستان میں قائم کیے گئے۔ 1971ء میں مشرقی پاکتان میں چارکیڈٹ کالج تھے، جبکہ مغربی پاکتان میں

ڈھا کہ میں موجود ڈپلومیٹک انکلیو بھی متحدہ پاکستان کے دور میں ہی بنایا گیا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز 1964ء میں پہلے ڈھا کہ سے کیا تھا، اور بعد میں کراچی سے۔آج ڈھا کہ میں موجودسب سے بڑی مسجد ''مسجد المکرم'' کراچی کے چندصنعت کاروں نےصدقہ جاریہ کے طور پر چندہ جمع کر کے تعمیر کروائی تھی۔

بيكم وقارالنساءنون

بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی مشہور'' آبیارہ مارکیٹ' کا نام دراصل ایک بنگالی بچی'' آبیارہ' کے نام پررکھا گیا۔ آبیارہ میں مقیم ایک بنگالی خاندان کے ہاں پیدا ہونیوالی یہ پہلی بچی تھی کہ جس کے اعزاز کے طور پر آج اسلام آباد کی بیمشہور





صدرصاحبزادهاسكندرمرزا وزيراعظم محمطي بوكره نائب صدرنورالامين

بنگالی پاکستان کے مختلف سول محکموں میں کام کررہے تھے،ان میں سے بہت سے بنگالی سول سروس، پولیس سروس اور وزارت خارجہ میں اہم ترین عہدوں پر فائز تھے۔

اس کے علاوہ افواج پاکستان، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور حتیٰ کہ ایٹمی توانائی کے شعبوں میں بھی بنگالی افراد مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ لہذابہ پراپیکنڈہ کہ شرقی پاکتان کے افراد کوملازمت کے مواقع نہیں دیئے گئے جکمل طور پرجھوٹ ، خرافات اور منافقت پرمبنی ہے۔ اب آتے ہیں تر قیاتی منصوبوں کی طرف۔

یا کتان کی پہلی سب سے بڑی بندرگاہ''مونگلہ پورٹ'' کوبھی متحدہ یا کتان کے دور میں ہی تغیر کیا گیا۔ یہ بندرگاہ 1950ء میں مشرقی پاکستان کے ضلع کھلنامیں تغییر کی گئی،اور بیہ تحدہ پاکستان کی سب سے بڑی ہندرگاہ تھی۔اس کے علاوہ متحدہ پاکستان میں آبیاشی کے سب سے بڑے منصوبی ' کپتائی ڈیم' کا آغاز بھی 1957ء میں مشرقی پاکستان میں ہی ہوا۔ بیڈ یم 1962ء میں مکمل ہوا۔

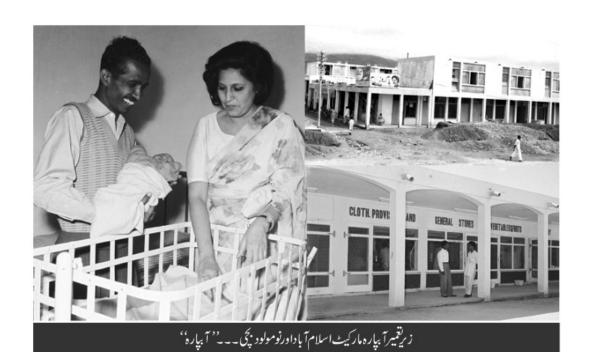

آج پاکتان کے ہرصوبے میں شخ مجیب کی طرز کے غدار اور علیحدگی پیندموجود ہیں کہ جوعین وہی نعر ہے استعال کرتے ہیں کہ جومشر تی پاکتان میں علیحدگی پیندوں نے جذبات بھڑکا نے کیلئے استعال کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیت، لسانیت، صوبائیت اور فرقہ واریت پربنی یہ تمام نظریات صرف جھوٹ، پراپیگنڈ ہے اور دشمن کے ایجنڈ کو تقویت دینے کیلئے استعال کیے جاتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ پاکتان میں ظلم و ناانصافی موجود ہے، مگر اس کا تعلق ملک میں قائم سامرا بی نظام سے ہے۔ مگر اس سے بھی کوئی ذی شعور انکار نہیں کرسکتا کہ پاکتان میں موجود متمام صوبوں اور ان میں بسنے والے شہریوں کا وجود پاکتان کے دم سے ہی قائم ہے۔ جب تک اس شجر سے وہ وابستہ ہیں بہار کی امید قائم ہے، جو اس شجر سے ہی الگ ہوگیا، وہ خود بھی بدنصیب ہوا اور امت مسلمہ کو بھی زخی

### پیوسته ره شجرے امید بہاررکھ



### مشرقی پاکستان میں ہونیوالے ترقیاتی کاموں کی ایک جھلک





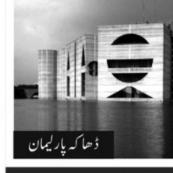

### مكافات عمل!

یا کتان توڑنے کی سازش میں تین بڑے کر دارتھے۔

بھٹو، مجیب اوراندرا گاندھی۔گوکہ بچیٰ خان اور جنرل نیازی کوبھی سقوط ڈھا کہ کا ذمہ دار کھم رایا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیاسی غداری کے مقابلے میں ان دونوں کا کر دار ضمنی تھا۔

دور حاضر کی تاریخ میں کم ہی الیی مثالیں ہوگی کہ جب ملک کی دوسب سے بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس قدر غدار، سفاک، انسان دشمن اور غلیظ ہوں۔

مجیب الرحمٰن کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ پاکستانی مسلمان مشرقی پاکستان میں انتہائی بے در دی سے ذرج کیے گئے۔اس کے اس گناہ میں ذوالفقارعلی بھٹوکمل طور پرشریک تھا۔ملک کاوز براعظم بننے اورا قتد ارحاصل کرنے کی ہوس نے ان دونوں ناپاک اور پلیدسیاستدانوں کودشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کرر کھ دیا تھا۔

گرمکافات عمل فطرت کا ایک اٹل اصول ہے۔ جب قدرت کی طرف سے انصاف ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے فرعونوں کوعبرت کا نمونہ بنانے کیلئے ضرور مداخلت کرتی ہے۔ ہم ان لوگوں کے عبرتناک انجام کو جانتے ہیں جواس سانحے کے ذمہ دار تھے۔ لیکن سب سے اہم پہلویہ ہے کہ جس نے جتنا بڑا گناہ کیا ،اسے اتن ہی بڑی سزاملی۔

شخ مجیب کو1975ء میں اس کی اپنی ہی فوج نے اس کے خاندان کے 18 افراد سمیت اس کے گھر میں گھس کرانتہائی بے در دی ہے قل کر دیا۔ مقتولین میں اس کا دس سالہ بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا۔اس کی دوبیٹیاں شیخ ریجانہ اور شیخ حسینہ اس وجہ سے زندہ نچ گئیں کہوہ



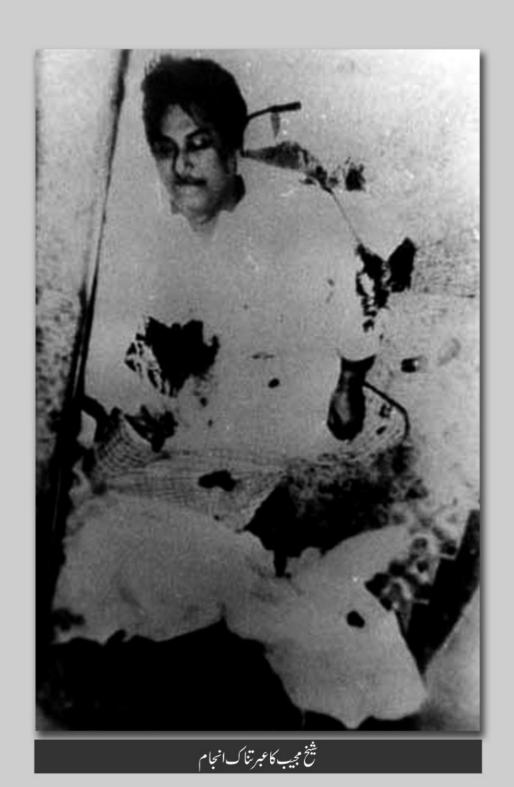

اس وقت جرمنی میں تعلیم کےغرض سے مقیم تھیں۔

مجیب کواس کی اپنی ہی فوج نے گھر میں گھس کر شین گن سے بھون ڈالا۔ مجیب کی لاش کئی گھٹے بے گور و کفن اس کی گھر کی سیڑھیوں میں پڑی سڑتی رہی۔ حملہ آوروں نے اس کی لاش کواپنے جوتوں تلے بھی مسلا۔

ڈھا کہ میں مقیم پاکتانی سفیرا فراسیاب ہاشی کہتے ہیں کہ ڈھا کہ میں میری رہائش گاہ پرایک بنگلہ دیثی صنعت کارنے ایک عجیب واقعہ سنایا۔1975ء میں کرا چی کے دوران اس کے دوست سمندر کے کنارے واقع ایک ریستوران میں ایک دعوت پر گئے۔ وہاں ایک باباجی جوروحانی میلان کی شہرت رکھتے تھے دعوت میں شریک تھے۔ جونہی مہمان رخصت ہونے گئے تو باباجی نے میز بان سے وقت پوچھا۔ جب بتایا گیا کہ آدھی رات ہونے والی ہے تو وہ بڑبڑائے ''مجیب گیا'' میسوڑی دیر بعد پتا چلا کہ شخ مجیب اللہ کے ایک کردیا گیا ہے۔

شخ مجیب کے ساتھیوں کا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہ ہوا۔ تاج الدین ،سیدنذ رالسلام ،منصور علی اور قمر الزماں جومجیب کے قریبی ساتھی سے اور پاکستان توڑنے کی اس سازش میں برابر کے شریک تھے، انتہائی بری موت مرے۔ تاج الدین اور منصور علی بنگلہ دیش کے وزیراعظم بھی رہ چکے تھے اور نذرالسلام نائب صدر تھا۔ ان سب کواپنی ہی حکومت نے کال کوٹھریوں میں ڈالا اور پھر انہیں بے در دی سے قتل کر دیا گیا۔

جزل ضیاءالر من جو کہ 1971ء میں پاک فوج میں میجر کے عہدے پر فائز تھااور پھر پاک فوج سے ہی غداری کرکے پاک فوج کے خلاف نبرد آزماہو گیا تھا، قدرت نے اسے بھی اس غداری پرنہ بخشااور 1981ء میں جزل ضیاءالرحمٰن چٹا گانگ میں آل کردیا گیا۔ شیخص اسی مقام یعنی چٹا گانگ میں قبل ہوا جہاں اس نے یاک فوج سے غداری کی تھی۔

#### The New York Times

#### BANGLADESH LEADER IS SHOT AND KILLED IN A COUPATTEMPT

By Kasturi Rangan, Special To the New York Times

May 31 1981



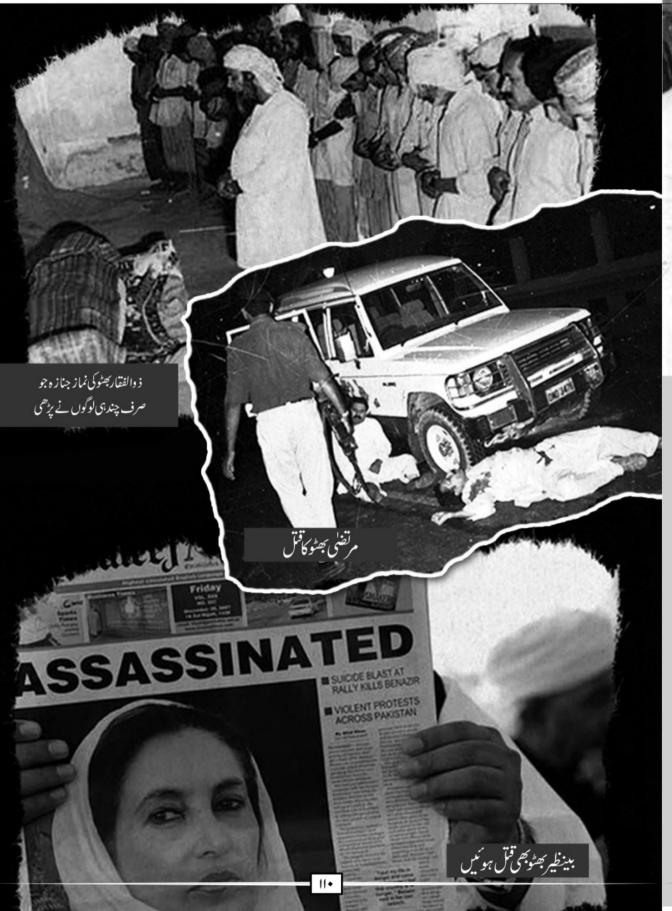



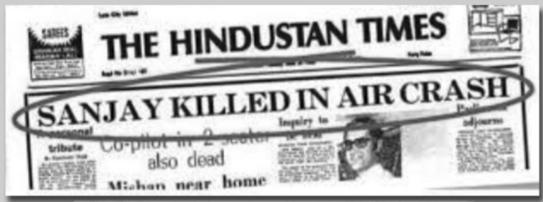



#### THE HINDUSTAN TIMES



### RAJIV ASSASSINATED

Appalling, say world leaders

Rajiy Gandhi by H. K. Dua Bomb blast at meeting near Madras; 20 others killed

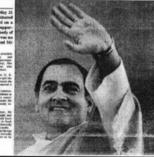

دوسری طرف اندرا گاندھی جو کہ سقوط ڈھا کہ کے ڈرامہ کی ماسٹر ما سَنڈھی ، کا انجام بھی انتہائی عبر تناک ہوا۔1984ء میں اندرا کواس کے اپنے ہی سکھ سیکورٹی گارڈ نے اس کے اپنے ہی گھر میں گولیوں سے بھون دیا۔ اندرا کے دو ہی بیٹے تھے، بنجے گاندھی اور راجیو گاندھی۔ بنجے گاندھی 1980ء میں 33 برس کی عمر میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوا جبکہ راجیوگاندھی جو کہ بعد میں بھارت کا وزیراعظم بھی بنا، 1991ء میں محض 46 برس کی عمر میں تامل ٹائیگرز کے خودکش حملے میں جہنم واصل ہوا۔

جزل کی خان کہ جس نے اس پورے کھیل میں لا پرواہی سے کام لیا، قدرت نے اسے بھی اس کی لا پرواہی کی سزادی۔ جزل کی کی آرمی سے ذلالت کے ساتھ برطر فی کے بعد نظر بند ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور اپنے گھر کی بالکنی میں ببیٹھار ہتا تھا، جہاں سڑک پرگزرتے بچاس کے خلاف نعرے لگاتے۔ ذہنی طور پر مفلوج ہوکر طویل علالت کے بعد بستر مرگ پر فوت ہو گیا۔

تیسری طرف بھٹوجس نے مغربی پاکستان میں حکومت حاصل کرنے کے بعدظلم ودہشت گردی کا بازارگرم کررکھاتھا، بالآخرقل کے ایک مقد مے میں 1979ء میں پھانی چڑھا دیا گیا۔ برطانوی سفیرنے برسوں پہلے بھٹو کے بارے میں جوپیشن گوئی کی تھی کہ شیخص پھانی چڑھنے کیلئے ہی پیدا ہوا ہے، وہ من وعن پوری ہوگئی۔

بھٹو کے مرنے کے بعداس کے دونوں بیٹوں اور بیٹی نے الذوالفقار نامی دہشت گر د تنظیم بنا کرایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کیں۔اس تنظیم نے نہ صرف ہیر کہ پورے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں بلکہ پی آئی اے کا طیارہ بھی ہائی جیک کر کے افغانستان لے گئے۔اس کے علاوہ اس وقت کے صدر جنزل ضیاء الحق پر بھی متعدد مواقع پر قاتلانہ حملے کیے۔

مرتضیٰ بھٹوکرا چی میں اپنی ہی بہن کے دور حکومت میں ، ایک پولیس مقابلے میں ساتھیوں سمیت مارا گیا ، اور اس کے قتل کا شبہ اسکے اپنے بہنوئی آصف علی زرداری پر کیا جاتا ہے۔مرتضٰی کا بھائی شاہ نواز بھٹو پیرس میں اپنی افغان بیوی کے ہاتھوں زہر سے مارا گیا۔اور بھٹو کی بینے طیر بھٹو 2007ء میں راولینڈی میں دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل کردی گئی۔

مرتضی بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ایک ہیجوااور ہم جنس پرست بن چکا ہےاورامریکہ کی سڑکوں پر ناچ ناچ کرنشان عبرت بناہوا ہے۔ بینظیر کا بیٹا بلاول زبردتی بھٹو کا جانشین بننے کی کوشش کرر ہاہے مگرنہ تو وہ بھٹو ہےاور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل۔

قدرت کی جانب سے بھٹوخاندان، شخ مجیب اور اندرا کے خاندان کی طرح نشان عبرت بنایا جاچکا ہے۔

بزرگ کہتے ہیں کہ بیہ پاکستان حضرت صالع کی اونٹنی کی طرح ہے،جس نے بھی اسے نقصان پہنچایا، وہ خود بھی عبرت کا نشان بنایا گیا، اوراس کی نسلیں بھی تباہ کردی جائیں گی۔

سانح مشرقی پاکستان کے کرداروں کا انجام اس ازلی وابدی حقیقت کی زندہ مثال ہے۔

بنگالیوں نے صرف پاکستان سے غداری ہی نہیں کی بلکہ اللہ اور اسکے رسول کیا گئے ہے بھی خیانت کی۔ بنگالیوں کا بیہ گناہ بھی معاف نہیں کی بلکہ اللہ اور اسکے رسول کیا گئے ہے بھی خیانت کی۔ بنگالیوں کا بیہ گناہ بڑا حصہ کیا جائے گا۔ آج کا بنگلہ دلیش عبرت کا نشان بنا ہوا ہے ، لوگ کیٹر ہے مکوڑوں کی سطح پر زندگی گزار ہے ہیں، آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت کی کلیر سے بنچ غیرانسانی سطح پر زندگی گزار نے پر مجبور ہے۔ نو جوان نسل کی بڑی تعداد نشے میں ڈوبی ہوئی ہے ، سرمایہ کارگد سے کی طرح ان سے کام لیتے ہیں اور بدلے میں دووقت روٹی اور چند ملکے دیتے ہیں۔ آج نہ بنگلہ دیش کی عالمی سطح پر کوئی عزت ہے ، نہ امت مسلمہ میں کوئی مقام ۔ بھارت اب کھل کر بنگلہ دیش سے دشنی پر اتر اہوا ہے اور بنگلہ دیش میں بھارت دشمنی کے جذبات پوری شدت سے بھڑک رہے ہیں ، مگر بنگالی آج بھی بھارت سے یاری اور پاکستان سے غداری کی سزا بھگت رہے ہیں۔

ا یک ریٹائر ڈبنگالی پولیس آفیسر برملااینے بچھتاوے کا اظہار یوں کرتا ہے:

"اب ہم جھتے ہیں کہ ہندو بھارت نے پاکستان سے علیحد گی کیلئے ہماراساتھ کیوں دیا تھا۔ دبلی بھی ہماری مدنہیں کرنا حیا ہتا تھا۔ وہ تو صرف مسلم پاکستان کوتوڑنا جیا ہتا تھا۔ اب ہم بے بس ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آبروئیں کس نے لوٹیں اور قبل وغارت کس نے کی ،ان دلخراش مظالم کا ارتکاب دراصل بھارتی فوج نے کیا تھا جو پاکستان آرمی کی وردی پہنے ہوئے تھے۔"

#### 66



شخ مجيب خودا پني سوانح عمري ميں لكھتا ہے:

''ہم بنگالی مسلمانوں کے دو رخ ہیں، ایک ہمارا پیعقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں دوسرا ایہ کہ ہم مسلمان ہیں دوسرا ایہ کہ ہم بنگالی ہیں۔ ہماری تاریخ میں حسداور خیانت کے واقعات اکثر پائے جاتے ہیں۔ یقیناً حسد کیلئے دنیا میں کسی بھی زبان میں بنگالی لفظ کے مساوی کوئی لفظ نہیں ہے۔ صرف بنگالی ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسر نے کی خوشحالی پڑم کا شکار ہوجاتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو اچھی زندگی بسر کرتاد کھے کر بھی خوش نہیں ہو سکتے''

یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ملک قیامت تک رہنے کیلئے بنا ہے۔ یہ پاک سرز مین اللہ اور اسکے رسول اللہ کی اس کا انجام عبر تناک ہوا۔ اس پاکستان کو چوٹ تو لگ سکتی ہے، مگر جو تقدیر اللہ اور اسکے رسول اللہ کی اس کا انجام عبر تناک ہوا۔ اس پاکستان کو چوٹ تو لگ سکتی ہے، مگر جو تقدیر اللہ اور اسکے رسول اللہ نے اس مدیدہ خانی کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ۔ اس پاکستان نے اب پھیلنا ہے، غزوہ ہند بھی ہونا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس قوم و ملک سے وہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ جس کی بشارت ہے کہ:

"لياجائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا"

پاکستان ان شاءاللہ قائم رہے گا،صرف لوگ خوش نصیب اور بدنصیب ہونگے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔بھٹواور مجیب بدنصیب تھے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی۔





اس کھیل کا مرکزی کر دار ذوالفقار علی بھٹوتھا۔خود مجیب بھٹوکا شکرییا داکرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی میں بنگلہ دیش الگ کرپایا۔فروری 1974ء میں لا ہور میں اسلامی سربراہی کا نفرنس کے دوران ، کہ جس میں مجیب بھی مدعوتھا، شفقت کا کا خیل کہ جواس کا نفرنس میں مترجم کے فرائض سرانجام دے رہے تھے، بھٹواور مجیب کی ہونیوالی گفتگویوں بیان کرتے ہیں:

بهونے مجیب سے کہا: "مجیب اب تو تم بنگلہ بدھو بن گئے ہو۔ بہت بڑے لیڈر بن گئے ہو۔"

مجيب نے جواب ديا: " دنہيں حضور، يرسب تو آپ كى مهر بانيوں كانتيجه ب-"

بهونے پھرطنزا کہا: ' تم بہت بےبس اور لا چارلیڈرہو، اندراگا ندھی کی اجازت کے بغیرتم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے''۔

مجيب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا: ''حضور! يوں ميري تو ہين تو نہ كريں نا''۔

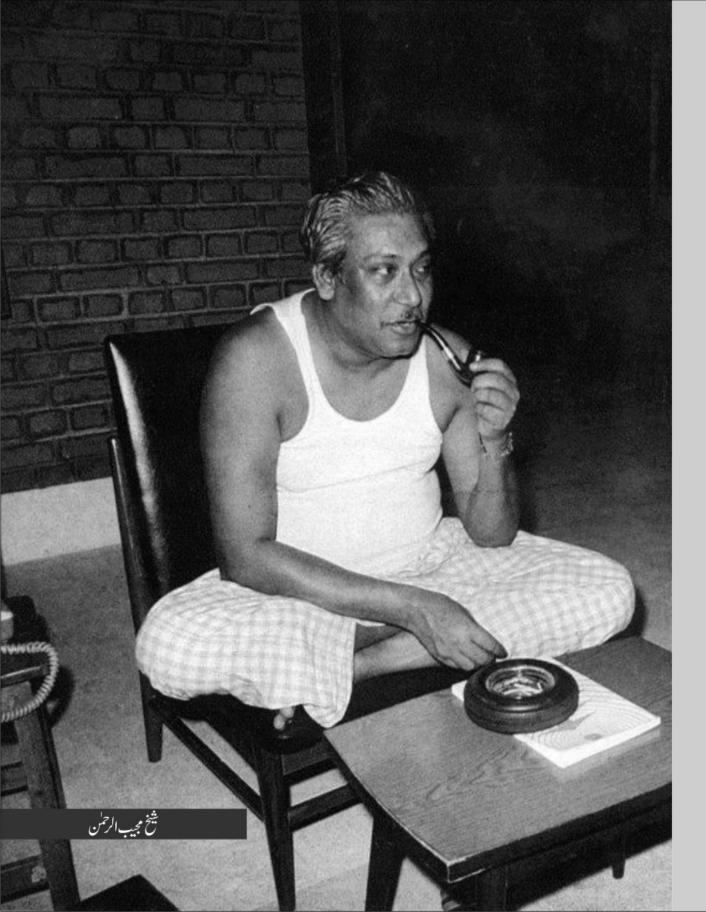





متحده پاکتان کا کرنبی نوٹ اور ڈ اک ٹکٹ

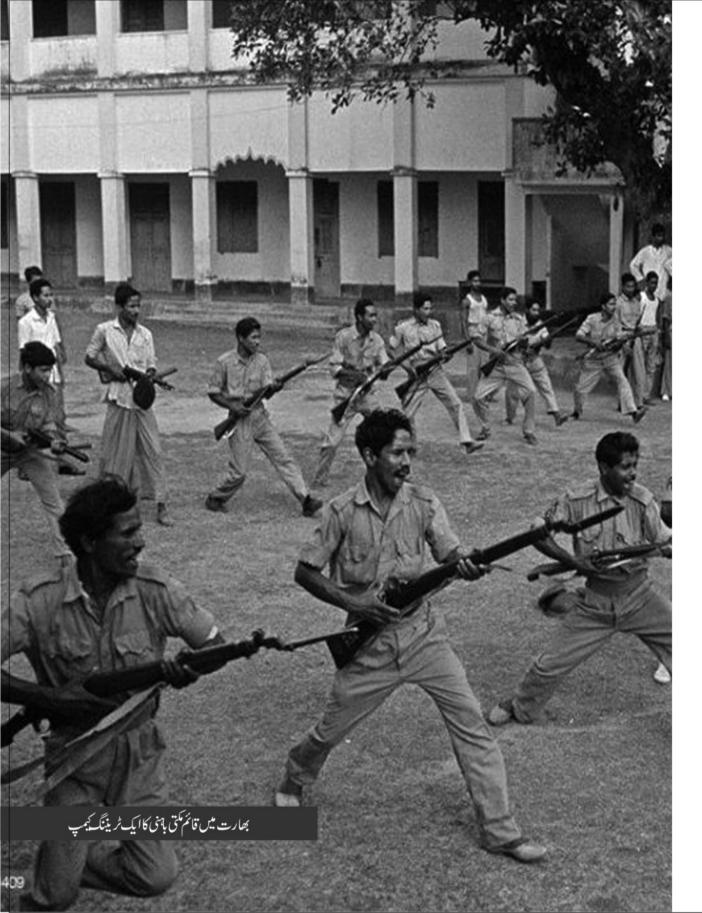



HEFORE OUTBURST: Sheik Mujibur Rahman on Mare' 7 in Daces. Fing is that of rebellious group he lead



PARISTAN'S PRESIDENT, Agha Mohammad Yahya Khua at a news session in his Islamahad home some time ag-

#### LEADER OF REBELS IN EAST PAKISTAN REPORTED SEIZED

Sheik Mijib Arrested After a Broadcast Proclaiming Region's Independence

#### DACCA CURFEW EASED

Troops Said to Be Gaining in Fighting in Cities— Heavy Losses Seen

Builder Associated Size

NEW DELHI, Saturday, March 27—The Pakistan racio ansounced today that Shelk Mujibur Rahman, the nationalist leader of East Pakistan, had been arrested only hours after be had proclaimed his region independent and after open rebellion was reported in several

bellion was reported in several cities in the East. In a broadcast monitored here, the radio, quoting what it described as an official statement made in Docca, said that Shelf Mujib was arrested early this morning at his home in

۔ شخ مجیب کے اعلان بغاوت کے بعد کیجیٰ خان نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا







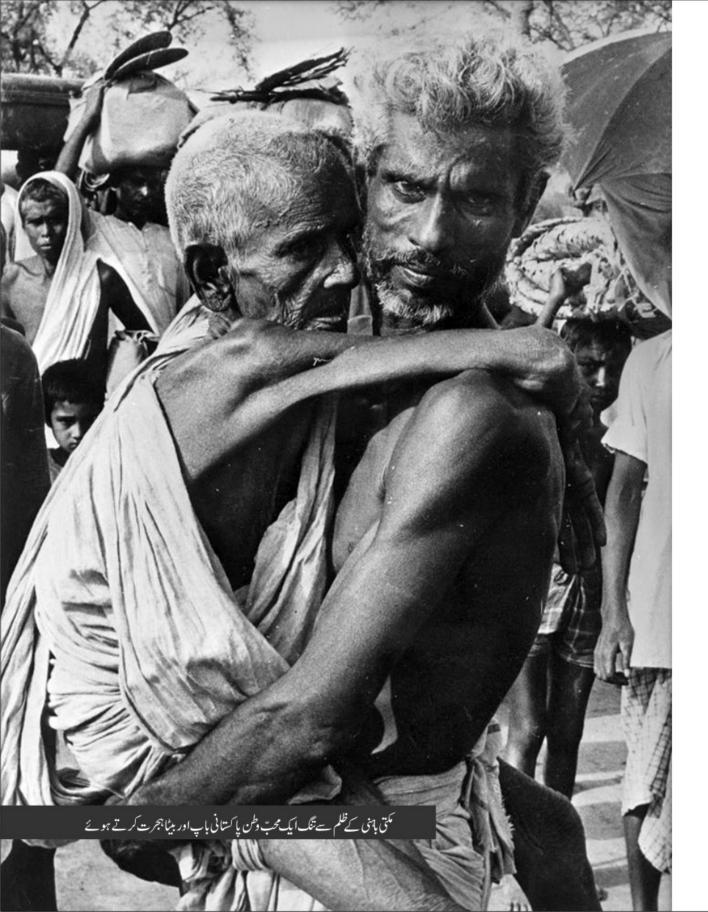

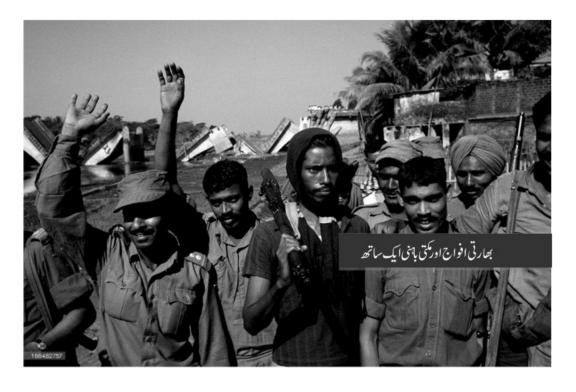

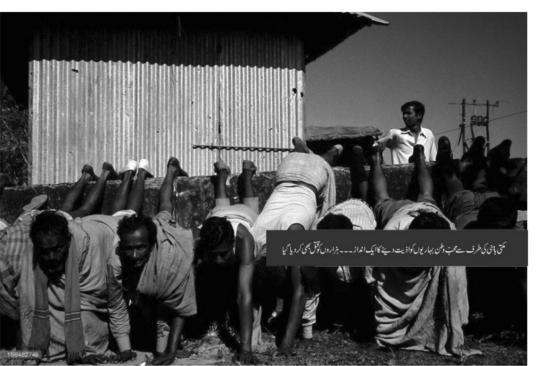









66

''1971ء کی جنگ کا نتیجہ پاکستان کیلئے خواہ کتنا ہی اندو ہناک رہا ہو، ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کی مشرقی کمانڈ نے جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی وہ سیاسی وسفارتی عمل کی ناکامی کے ذمہ دار تھے۔ سیاستدانوں کے مکر وفریب کے باعث ملکی ماحول میں پھیلی ہوئی سیاسی غلاظت کوصاف کرنے کیلئے بھیجے گئے پاک فوج کے جوانوں کی ، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے دو بدوکار کردگی جیرت انگیز طور پر بہت ہی شاندار رہی۔ لہذا ہے بات نہایت ہی افسوسناک ہے کہ وطن واپسی پر پاکستانی قوم نے پاک فوج کے ان جوانوں کو وہ عزت نہ دی کہ جس کے وہ حقد ارتھے۔۔۔

1971ء کی جنگ کے اسباب اور واقعات کی تحقیق کیلئے جو کمیشن (حمود الرحمٰن کمیشن) قائم ہوااس کے طریقہ ء کار اور پراس کی رپورٹ میں بھی بے شار نقائص اور خلاء تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر اس رپورٹ کی کوئی مستند حیثیت نہیں ہے۔۔۔۔

1971ء میں دراصل ہوا کیا تھا،اس سب کو بجھنے اور قبول کرنے میں پاکستان کو ابھی کافی وقت کے گا۔ مگریہ تو واضح ہے کہ جنم لینے والے سوالوں کے جوابات صرف پاک فوج پر تو بین آمیز الزامات لگانے سے نہیں ملیں گے۔ پاک فوج نے عسکری طاقت کے بے پناہ عدم توازن کے باوجود، دی گئی قومی پالیسی کے دفاع میں اپنا کردارانتہائی خوبی سے اداکیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فوج کی عزت و تو قیرنہ کرکے پاکستانی قوم خودا پے آپ کو بےعزت کرتی ہے۔''

شرمیلا بوس کی کتاب Dead Reckoning سے ایک اقتباس

### سقوط ڈھا کہ کے موضوع پر مزیدمطالعہ کیلئے مفیدکتب



### سقوط ڈھا کہ 1971، حقیقت کتنی، افسانہ کتنا از میاں افراسیاب مہدی ہائی قریثی



میں نے ڈھا کہ ڈوستے دیکھا از بریگیڈیئرصدیق سالک



### **Dead Reckoning**

by: Sharmila Bose



### East Pakistan- 1971 Distortion and Lies

by: Col Nazir Ahmed



#### **Blood and Tears**

by: Qutub ud Din Aziz

#### East Pakistan to Bangladesh

by: Brig Saad ullah Khan